

مؤلف مولاناهسسارون معاویه

www.besturdubooks.net

سبب ألعُلوم ٢-نابعدُ ودُ، يُلاني الأركل لا يؤرُف: ٢-١٥٢٨٣

شومرکے خقوق افد بیوی کی دنرداریاں

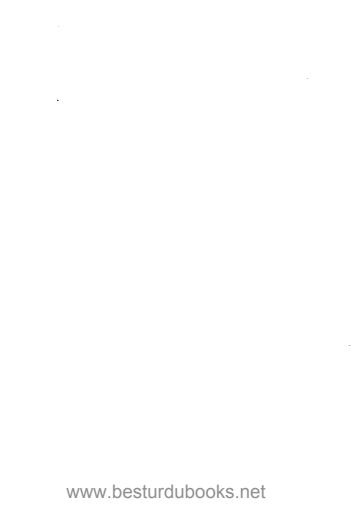

شوم کے خفوق افریہ موی کی دمرداریاں

> مؤلف مولاناهئسارُون معاویه

سبب العلم ١٠-١ بيرود، براني الأركل لابرك. ون المعام

## لِسَّمِ اللَّٰكِ الشَّطْنِ السَّطِمِ



| جمله حقوق تجق ناشر محفوظ میں                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u></u> کاب                                                                                |
| <b>شوم</b> رکے خقوق<br>رافلہ                                                               |
| <b>بیوی</b> کی ذمرداریاں                                                                   |
| مؤلف<br>مولاناهئسارُون معاویه                                                              |
| باهتمام — باهتمام<br>روامخرناسها شف                                                        |
| == طباعت باراول ===<br>جون ۹ ۲۰۰۹ء                                                         |
| يون. اثر                                                                                   |
| المتكوم<br>الما الله: ١- ٥ مد دو پوک بال باد كار اله و و و و و و و و و و و و و و و و و و و |

## اجمالي فهرست

| صفحتمبر | عنوانات                                 | تمبرشار    |
|---------|-----------------------------------------|------------|
| 71      | پېلاباب                                 | 1          |
| rı      | (شوہر کے حقوق)                          | ۲          |
| 45      | دوسراباب                                | ٣          |
| 74      | (شوہر سے متعلق ہوی کی مختلف ذمہ داریاں) | ۲          |
| 44      | ذمه داری نمبرا                          | a          |
| 44      | شو ہر کی اطاعت وفر ما نبر داری شیجئے    | 7          |
| ΛI      | ذمه داری نمبر۲                          | 4          |
| ۸۱      | شوہر کی دل سے خدمت سیجئے                | ٨          |
| ۸۷      | ذمه داری نمبر <del>۳</del>              | 9          |
| ٨٧      | شو ہر کی ہمیشہ شکر گزار بکرر میئے       | 1+         |
| 1+1     | ذمه داری نمبر۲                          | ##         |
| 1+1     | شو ہر کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیجئے  | 11         |
| IIr     | ذمه داری نمبر۵                          | ۳          |
| IIT     | شوہر کے مزاج کو مجھنے کی کوشش کیجئے     | ir.        |
| 119     | ذمه داری نمبر۲                          | 10         |
| 119     | شوہر کا ہمیشہ کا احترام سیجئے           | IA         |
| 112     | ذمه داری نمبر                           | 14         |
| 11/2    | شوہر کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آئیے     | íΛ         |
| IST     | ذمه داری نمبر۸                          | 19         |
| 101     | شوہر کے ساتھ ہرمعالم میں تعاون سیجئے    | <b>Y</b> * |
| 148     | ذمه داری نمبر۹                          | rı         |

| 141        | شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیئے<br>:                       | ۲۲         |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 142        | ا ذ مهداری تمبر۱                                               | ۲۳         |
| 144        | شو ہر کے سامنے گفتگو بہتر انداز میں کیجئے                      | ۲۳         |
| 141        | ذ مدداری نمبراا                                                | ra         |
| 141        | د مه داری برا<br>شو ہر کے سامنے بے جافر مائٹوں سے اجتناب سیجئے | 77         |
| ۱۷۵        | ا ذمه داری تمبر ۱۲۰۰۰۰۰                                        | 14         |
| 120        | شو ہر کی عیب جو ئی نہ سیجئے بلکہ اپنے عیبوں پرنظرر کھیئے       | ۲۸         |
| ۱۸۵        | ذمه داری نمبر۱۳                                                | <b>19</b>  |
| ۱۸۵        | شو ہر کو ہمیشہ سیحی مشورہ دیجئے                                | ۳.         |
| 19+        | ذ مه داری نمبر۱۴                                               | ۳۱         |
| 19+        | شو ہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیئے                             | ٣٢         |
| 194        | ذ مه داری نمبر۱۵                                               | ٣٣         |
| 194        | شوہرکے بینتے پراعتراض نہ کیجئے                                 | ٣٣         |
| r+ r       | ف مدواری نمبر۱۲                                                | ra         |
| <b>r•r</b> | شو ہر کو بھی پریشان نہ سیجئے                                   | ٣٦         |
| rı∠        | ذ مدداری نمبر۱۸                                                | ٣2         |
| riz        | شو ہر کی عدم موجود گی میں اپنی ذات اورا سکے مال کی گرانی سیجئے | ۳۸         |
| 777        | و مه داری نمبر۱۹                                               | <b>7</b> 9 |
| 277        | شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روز ہ ندر کھیئے                      | ۴۰۷        |
| 772        | ا و مه داری نمس ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰          | ۳۱         |
| 11/        | شوہر کے سامنے کسی اور عورت یا مرد کی تعریف نہ سیجیج            | ۲۳         |
| ۲۳۲        | و مه داری نمبر۲۱                                               | ٣٣         |
| ۲۳۲        | شو ہر کی حوصلہ افز ائی اور اسکی قدر سیجیج                      | lu,lu,     |
| 114        | ذ مه داری نمبر۲۲                                               | 2          |
|            |                                                                |            |

| ۲۳۰         | شوہر ہے بھی طلاق کا مطالبہ نہ کیجئے  | ٣٦ |
|-------------|--------------------------------------|----|
| ۲۳۳         | ذ مدداری نمبر۲۳                      | ۲۷ |
| 227         | فرضِ انتظام خانه داری بھی پورا سیجئے | ۳۸ |
| rar         | ذمه داری نمبر۲۴۰                     | ٩٩ |
| tar         | شو ہر کی دلجو ئی سیجئے               | ۵٠ |
| rat         | ذمه داری نمبر۲۵                      | ۵۱ |
| ray         | شوہرکے بارے میں بدگمانی ہے بچئے      | ar |
| 240         | ذمه داری نمبر۲۲                      | ۵۳ |
| 240         | ا بني عزت وعصمت کی حفاظت سیجئے       | ٥٢ |
| <b>1</b> 2A | ف مه داری نمبر۲۷                     | ۵۵ |
| 12A         | سسرالى رشتو ل كونظرا ندازمت سيجئ     | ۲۵ |
| ۲۸۸         | ذمه داری نمبر۲۸                      | ۵۷ |
| <b>**</b> * | ہمیشہ برداشت سے کام لیجئے            | ۸۵ |
| <b>191</b>  | ذمه داری نمبر۲۹                      | ۵۹ |
| <b>191</b>  | بميشه قناعت اختيار نيجئ              | ٧٠ |
| YPY         | ف مدداری نمبر۳۰                      | וד |
| rpy         | رشتوں کو بگاڑنے والی خواتین سے بچئے  | 71 |

# (تفصیلی فهرست)

| صغخبر      | فهرست مضامین                                            | نمبرشار |
|------------|---------------------------------------------------------|---------|
| rı         | شوہر کے حقوق                                            | 1       |
| ۲۲         | افضل عورت وہ ہے جواپے شو ہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے | ۲       |
| ۲۲         | بیوی خاوند کی اجازت کے بغیرروز ہند کھے                  | ٣       |
| 44         | قبولیت نماز کے لیے خاوند کوراضی رکھنے کی تاکید          | ۳       |
| <b>r</b> ۵ | شوہر کی نافر مانی کا نقصان                              | ۵       |
| 10         | بیوی شو ہر کاحق زوجیت ادا کرے                           | ۲       |
| 12         | شو ہرکی رضااوراس کی خوشی ہر حال میں مقدم ہے             | ۷       |
| 1/1        | شو ہر کوراضی وخوش رکھنا بھی عبادت ہے                    | ٨       |
| 141        | بیوی اپنے شوہر کے والدین اور بہن بھائیوں کا احتر ام کرے | 9       |
| ۳۲         | بیوی کے ذمہ شو ہر کے مزید حقوق                          | 1+      |
| ۳٩         | عورتوں کے لئے اس کا شوہر جنت یا جہنم                    | 11      |
| ٣2         | بیوی کے ذمہ شو ہر کے کچھ حقوق کا خلاصہ                  | Ir      |
| ٣2         | احقوق کی ادائیگی کے خاطر عورت کے لئے کارآ مد تھیجتیں    | ır      |
| ۳۳         | خاوند کے حقوق کی ادائیگی ،ایک اہم ذمہ داری              | ll.     |
| LL         | ذمدداری کا حساس با ہمی الفت کا سبب ہے                   | 10      |
| ٣2         | خاوند کے مال اور گھر کی حفاظت                           | 14      |
| 72         | ايك سبق آموز واقعه                                      | 14      |
| ۴۹         | اصلاح ونفيحت كرنے كاحق                                  | IA      |

| ۵۱  | مسلمان بیوی کی ذ مه دار یوں کی قشیم            | 19         |
|-----|------------------------------------------------|------------|
| ۵۱  | پېلافرض، باجمي بے تکلفي                        | <b>r</b> + |
| 2   | دوسرا فرض شو ہر کی ہر چیز کی حفاظت             | rı         |
| ٥٣  | تيسرافرض ،تحفظ عصمت.                           | 77         |
| ۵۲  | چوتقا فرض ،راز وں کی حفاظت                     | ۲۳         |
| ۲۵  | پانچوان فرض،شو ہر کی اطاعت                     | 44         |
| ۵۷  | ساجی فرائض                                     | ro         |
| ۵۸  | شو ہراور بیوی کے کاموں کی تقسیم                | 44         |
| ۵۹  | میاں بیوی کے حقوق                              | 12         |
| 44  |                                                | 1/1        |
| 44  | (شوہر سے متعلق بیوی کی مختلف ذمہ داریاں)       | <b>r</b> 9 |
| 7٢  | ف مدداری نمبرا                                 | ۳.         |
| 44  | شو ہر کی اطاعت وفر ما نبر داری سیجئے           | ۳1         |
| 41" | شادی بھی اللہ تعالی کی نعمت رہے سے ایک نعمت ہے | ٣٢         |
| 4h. | خاوند کے بیوی پر بہت حقوق ہیں                  | pupu       |
| 41" | خاوند کی فرما نبرداری اخلاقِ حسنه میں سے ہے    | ۳۳         |
| 74  | اپنے شوہر کی تکلیف اور پریشانی کو کم کریں      | ro         |
| ۸۲  | نیک بیوی کی پیچان                              | ۳٩         |
| 49  | ايك سبق آموز داقعه                             | ۳۷         |
| ۷٠  | شو ہر کی اطاعت کی انتہاء                       | <b>PA</b>  |
| ۷۱  | شو ہر کاحق ادانہیں ہوسکتا                      | <b>7</b> 9 |

| ۷۲        | شوہر کاحق سب سے زیادہ ہے                                   | ۴٠  |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----|
| ۷۳        | شو ہر کی اطاعت کی وجہ سے مغفرت                             | ۱۲۱ |
| ۷٣        | شوہر کی اطاعت اور اسکی اچھائیوں کا اعتراف جہاد کے برابر ہے | ۴۲  |
| ۷۳        | اچھی بیوی شوہر کی فر ما نبر دار واطاعت گز ار ہوتی ہے       | سهم |
| ۷٦        | جنتی عورت اور شو ہر کی تا بعداری                           | LL  |
| <b>LL</b> | نیک بیوی کی خصوصیات                                        | ra  |
| ۷۸        | ایک سبق آموز واقعه                                         | ۳۲  |
| ۷9        | شوہر کی بات ماننے پرحضرت ام سلمہ گاسبق آموز واقعہ          | ۲۷_ |
| ∠9        | شوہرکی اطاعت ونا فر مانی کا نتیجہ                          | ۳۸  |
| ΛI        | ذمه داری نمبر۲                                             | ۴۹  |
| At        | شو ہر کی دل سے خدمت سیجئے                                  | ۵٠  |
| ۸۲        | شو ہر کی خدمت صدقہ ہے                                      | ۱۵  |
| ۸۳        | شو ہر کی خدمت پرشہادت کے قریب درجہ.                        | ar  |
| ۸۳        | ہوی اپنشو ہر کی خدمت کر کے اس کے دل پر حکومت کر سکتی ہے    | ۵۳  |
| ۸۳        | کیا آپ خاوند کی خدمت کرتی ہیں؟                             | ۵۳  |
| ۸۷        | ذمدداری نمبر                                               | ۵۵  |
| ۸۷        | شو ہر کی ہمیشہ شکر گز ار بنگر رہیے                         | ۲۵  |
| ۸۸        | شکر گذاری بہترین وصف ہے                                    | ۵۷  |
| ۸۸        | شو ہر کی ضرورت کا بورا کرناعورت کا اولین فریضہ ہے          | ۵۸  |
| ۸۹        | آپ ﷺ کے زو یک کون مبغوض عورت                               | ۵۹  |
| 9+        | شوہرے بھلائی کا نکار کرنے ہے ثواب ضائع ہوجاتا ہے           | ٧.  |

| 9+   | بلااجازت ِشو ہرنفلی روز ہے کی اجازت نہیں                       | 71 |
|------|----------------------------------------------------------------|----|
| 94   | شكرىيادا كرناسكين                                              | 71 |
| 95   | شكربي كامسنون طريقه                                            | ٦٣ |
| 91"  | شكرىيا يك ميشها بول                                            | 44 |
| 90   | بِموقعه شكوه وشكايت                                            | ۵۲ |
| 90   | ا پینشو ہر کی شکر گزاری سیجئے                                  | 77 |
| 9/   | نیک بیوی اپنے شوہر کی کیے شکر گزار ہوتی ہے؟                    | 72 |
| 99   | بے جاشکایات سے بچئے                                            | ۸۲ |
| 1+1  | ذمدداری نمبر                                                   | 79 |
| 1+1  | شو ہرکو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیجئے                          | ۷٠ |
| 1+ř  | شو ہر کوخوش ر کھنے کا حکم                                      | ۷۱ |
| 1+1  | شو ہر کوخوش رکھنے کا ثواب                                      | 4  |
| 1+9" | خاوند کے ادب واحتر م کا واقعہ                                  | ۷٣ |
| 1+14 | بیوی پرشو ہر کے حق کی مثال                                     | ۷۳ |
| 1+14 | شو ہر کی خوثی کواپنی خوثی سجھئے                                | ۷۵ |
| 1+0  | دنیامیں مردی ترقی کاراز کامیاب اور خوشکوار گھر بلوزندگی میں ہے | ۷٦ |
| III  | ذمه داری نمبر۵                                                 | 44 |
| III  | شوہر کے مزاج کو بیچنے کی کوشش کیجئے                            | ۷۸ |
| III  | ہرشادی شدہ عورت اپنے شو ہر کی مزاج دان بنے                     | ۷٩ |
| 11,0 | بوى اپ آپ و شو ہر كے مزاح پر دُ ھال دے                         | ۸٠ |
| 119  | ذمه داری نمبر۲                                                 | ΛI |

| 119  | شو ہر کا ہمیشہ کا احتر ام سیجے                                 | ۸۲        |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 117  | ا دب اوراحتر ام کولمحوظ رکھئے                                  | ۸۳        |
| 144  | شو ہر کی رائے اور تجویز کور ذہیں کرنا چاہیئے                   | ۸۳        |
| IFY  | بلاشبه ہر مشکل کے ساتھ آ سانی ہے                               | ۸۵        |
| 11/2 | ذمه داری نمبر                                                  | ۲۸        |
| 112  | شو ہر کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آئے                            | ٨٧        |
| 17/  | سبق آموز واقعه                                                 | ۸۸        |
| 11-  | ہرانسان محبت و دوتی کا بھو کا ہوتا ہے                          | <b>19</b> |
| 127  | شو ہر کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ                               | 9+        |
| ١٣٣  | ایک اور سبق آموز واقعه                                         | 91        |
| Ira  | محبت كالمملى ثبوت بيش شيجئ                                     | 91        |
| 12   | خاوند سے محبت رکھنے کے فوائد                                   | 92        |
| 11-9 | شو ہراور بچول سے محبت کیجئے                                    | 914       |
| 100+ | نه نماز قبول ہوگی اور نه نیکی او پر چ <u>ڑھے</u> گی            | 90        |
| ומו  | غيرالله كوسجده جائز موتاتوشو مركوسجده كاهكم موتا               | 79        |
| וריו | بهترین عورت وه ہے جواپ تمام رشتہ داروں پراپے شوہر کورجے دیت ہو | 9८        |
| IM   | شوہر کے رشتہ داروں سے محبت سیجئے                               | 9.4       |
| IM   | ہم آ ہنگی ایک مؤثر ذریعہ محبت                                  | 99        |
| ١٣٣  | خوش نصیب ہیں وہ لوگ جومحبتوں اور حقیقی چاہتوں میں بہتے ہیں     | 1••       |
| 1179 | شو ہر کی محبت حاصل کرنے کے لئے مفید مشورہ                      | 1+1       |
| iar  | ذمه داری نمبر۸                                                 | 1+1       |

| 101  | شو ہر کے ساتھ ہر معالم میں تعاون سیجئے       | 1+14         |
|------|----------------------------------------------|--------------|
| IST  | میاں بیوی ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں   | 1+1~         |
| 100  | شو ہر کی ترقی میں معاونت سیجئے               | ۱+۵          |
| 101  | تعاون کی مختلف شکلیں                         | Y+1          |
| 101  | گھریلومعاملات میں شو ہر سے تعاون کیجئے       | 1+4          |
| 14+  | خرہے میں شو ہر سے تعاون کیجئے .              | 1•٨          |
| 148  | ذمدداری نمبر۹                                | 1+9          |
| 145  | شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیئے          | 11+          |
| וארי | خوش اخلاق بنيئة اورخوشيان سميلئة             | 111          |
| 170  | كياآپ يه بات جانتي ميں؟                      | 111          |
| YYI  | خوش اخلاقی ہے مشکلات حل سیجیے                | 11111        |
| 142  | ذمه داری نمبر۱۰                              | 110          |
| 174  | شوہر کے سامنے گفتگو بہتر انداز میں کیجئے     | 110          |
| 147  | شوہر سے زم کہے میں بات کیجئے                 | III          |
| AFI  | تزین اورآ رائش اورزم گفتاری کاامتمام سیجیح   | 112          |
| 179  | شوہر کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھیئے        | IIA          |
| 121  | ذمه داری نمبر ۱۱۰۰۰۰۰۰                       | 119          |
| 141  | شوہر کے سامنے بے جافر مائشوں سے اجتناب سیجئے | jr.          |
| 121  | ففنول خرچی سے بچئے                           | <del> </del> |
| IZM  | حیثیت کےمطابق خرچ کرنا ہی عقلندی ہے          | ITT          |
| 140  | ومدداری نمبر ۱۲۱۲                            | Irm          |

| 120  | شو ہر کی عیب جو ئی نہ کیجئے بلکہ اپنے عیبوں پر نظر رکھیئے | Irr           |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 124  | تسی شخص پرعیب لگانے کی سزا                                | 110           |
| 122  | اپنے عیبوں پرنظرر کھئے                                    | ודיו          |
| IZA  | شو ہر کی خوبیوں کوسا منے رکھیئے                           | 11/2          |
| IAI  | عیب جوئی کے نقصانات                                       | IFA           |
| 11/1 | سبق آموز واقعه                                            | 119           |
| IAP  | ابوالحن خرقاني ٌ كاليك اورواقعه                           | 194           |
| IAA  | ذمه داری نمبر۱۳                                           | IMI           |
| 1/2  | شو ہر کو ہمیشہ چیج مشورہ دیجیئے                           | IPT           |
| PAL  | گھر میں جوبھی کام انجام پائے وہ باہمی مشورہ سے انجام پائے | 188           |
| ۱۸۷  | شوہر کے ساتھ مشقت برداشت کیجئے اور طعند نہ دیجئے          | Imm           |
| 19+  | ذ مدداری نمبر۱۲                                           | ira           |
| 19+  | شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے چیش آ ہے                         | IFY           |
| 195  | شو ہر سے معذرت کر لیجئے                                   | 12            |
| 190  | شوہرے خوب اچھی اچھی ہاتیں سیجئے                           | IFA           |
| 194  | ذ مدداری نمبر۱۵                                           | 1179          |
| 192  | شو ہر کے پیشے پراعتراض نہ سیجئے                           | ال <b>،</b> • |
| r•r  | وْمەدارى نمبر١٦                                           | וריו          |
| r•r  | شو <i>۾ رکو جھي</i> پريشان نه ڪيجئے                       | IM            |
| r•r  | شو ہر کی دل آزاری سے اجتناب سیجئے                         | الملس         |
| r+1° | اختلاف کی صورت میں مجھداری سے کام لیجئے                   | الدلد         |

| r+0           | شوہر کی متعل گھر پرموجودگی ہے پریشان نہ ہویے                   | ira  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------|
| ۲• <b>۸</b> * | جب الله تعالی کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو دنیا سے بچاتا | ורא  |
|               | ۔                                                              |      |
| r+ 9          | مال کی کمی در حقیقت بروی نعمت ہے                               | 162  |
| rır           | تنگی ٔ معاش میں شو ہر کا ساتھ دینا سکھئے؛                      | IM   |
| 110           | الله كاشكرادا سيجئے اور كفران نعمت نه سيجئے                    | 164  |
| 114           | ذمه داری نمبر۱۸                                                | 10+  |
| <b>Y</b> IZ   | شو ہر کی عدم موجود گی میں اپنی ذات اورا سکے مال کی گرانی سیجئے | 161  |
| 719           | قاضى شرتح رحمة الله عليه كاواقعه                               | 161  |
| 271           | امام اعمش رحمة الله عليه كاواقعه                               | 100  |
| 441           | خاوند کامال اس کی اجازت کے بغیر صرف نہ سیجئے                   | 104  |
| ۲۲۳           | ذمدداری نمبر19                                                 | 100  |
| ***           | شوہر کی اجازت کے بغیر فل روزہ نہ رکھیئے                        | 161  |
| 774           | ذمه داری نمبر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰            | 104  |
| 772           | شو ہر کے سامنے کی اور عورت یا مرد کی تعریف نہ کیجئے            | 101  |
| 11-           | دوسرول کی تعریف نه سیجیئے                                      | 169  |
| 127           | نمبر۲۱                                                         | 14+  |
| 144           | شو ہر کی حوصلہ افزائی اور اسکی قدر کیجئے                       | וצו  |
| rmm           | شوہر سے شکوے شکایت میں کی سیجئے                                | ואר  |
| ۲۳۸           | شو ہر کے لائے ہوئے سامان پراس کی حوصلہ افز ائی کیجئے           | 148  |
| 11.           | ذمدداری نمبر۲۲                                                 | ואני |

| ۲۲۰۰        | شوہرہے بھی طلاق کامطالبہ نہ بیجئے                        | ۵۲۱ |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----|
| rrr         | فرمدداری نمبر۲۳                                          | IYY |
| trr         | فرضِ انتظام خانه داری بھی پورا کیجئے                     | 172 |
| rra         | امورخاندداری کے چندزریں اصول                             | AFI |
| rra         | بىماللە كىچئ                                             | PYI |
| 44.4        | کاموں کی ترتیب.                                          | 14+ |
| rry         | ستى چھوڑئے! توجہ كيجئے                                   | 141 |
| <b>tr</b> 2 | ہر چیزا پی جگہ پرد کھئے                                  | 144 |
| rm          | اخراجات کوظم اور ترتیب دیجئے صبح سورے، کام شروع کر دیجئے | 144 |
| 10.         | ہر کام کے لیے وقت مقرر کیجئے                             | 124 |
| 101         | ایک برگزیده خاتون کی پچھاچھی تھیجتیں                     | 140 |
| rar         | ملازموں ہے برتاؤ                                         | 127 |
| rom         | ذمه داری نمبر۲۲                                          | 122 |
| ror         | شو ہر کی دلجو ئی سیجئے                                   | 141 |
| 704         | ذمه داری نمبر۲۵                                          | 141 |
| roy         | شوہر کے بارے میں بدگمانی سے بچئے                         | 1∠9 |
| 102         | بد گمانی ایک لاعلاج اور خانمان سوز مرض ہے                | 1/4 |
| 747         | شکی مزاج خواتین کی خدمت میں چند گزارشات                  | IAI |
| 242         | ہروقت وساوس میں مبتلارہ کرشو ہر کی زندگی اجیرن نہ کیجیج  | IAT |
| 777         | طعندزنی ہے بھی پر ہیز کیجئے                              | IAT |
| 740         | ذمه داری نمبر۲                                           | ۱۸۳ |

| ا بني عزت وعصمت كي حفاظت سيجيح       | 240   | 110  |
|--------------------------------------|-------|------|
| فرشة صبح تك اس پرلعنت بھيجة رہے      | 744   | YAL  |
| <i>حدیث کی تشر</i> یح                | AYY   | 11/2 |
| ا پے گھر سے بلاضرورت نہ نکلئے        | 121   | 144  |
| ذمه داری نمبر۲                       | r_A   | 1/19 |
| سرالي رشتو ل ونظراندازمت سيجئ        | ۲۷A   | 19+  |
| صلەر حمى كى ترغيب                    | 141   | 191  |
| ساس،سسرکوعزت دیجئے پورے گھر میں      | 149   | 195  |
| جس گھر میں آئی ہیں اس کے پڑوس کا     | 17/17 | 191" |
| ا پی کام والیوں کا بھی خیال رکھئے    | MZ    | 1917 |
| ذمه داری نمبر۲۸                      | MA    | 190  |
| ہمیشہ برداشت سے کام لیجئے            | MA    | rei  |
| شوہر سے درگز رکارویہ، اچھی پیش رفنۃ  | MA    | 194  |
| ذمه داری نمبر                        | 190   | 19/  |
| بميشه قناعت اختيار كيجئ              | 190   | 199  |
| بے جاتو قعات چھوڑ پئے اور سادگی اختر | 190   | roo  |
| ذمه داری نمبر۴                       | rey   | 141  |
| رشتوں کوبگاڑنے والی خواتین سے بیج    | 197   | r•r  |

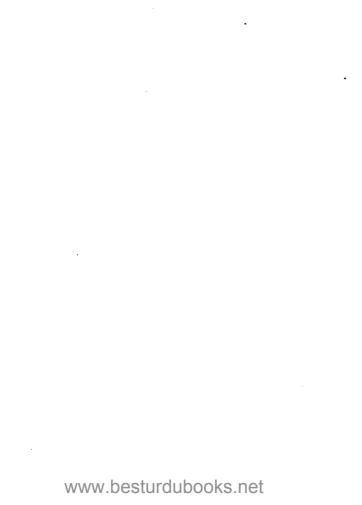

## ﴿ عرض مؤلف ﴾

یادر کھئے! خاندانی نظام کا آغاز شوہراور بیوی کی پاکیزہ ازدواجی زندگی سے ہوتا ہے
کہ اس کا نئات میں سب سے پہلے انسانوں کے درمیان پہلار شتہ ازدواجیت کا بی قائم کیا
عیا، باتی تمام رشتے اس بنیادی رشتے کی پیداوار ہیں ماں ہویا باپ، بہن ہویا بھائی، بیٹا ہو
یا بیٹی، ازدواجی رشتے کے بغیران میں سے کسی رشتے کا وجود میں آنامکن نہ تھا۔ چنا نچہ اب
یقینا اس ازدواجی رشتے کی خوشگواری اور پائیداری اسی وقت ممکن ہے جب شوہراور بیوی
دونوں ہی ازدواجی زندگی کے آداب وفرائض سے بخو بی واقف بھی ہوں اور عمل کرنے کا

آپ کے ہاتھ میں موجود ہاری کتاب '' شوہر کے حقوق اور بیوی کی ذمہ داریاں'' بھی ای جذب کے حقوق اور بیوی کی ذمہ داریاں'' بھی ای جذب کے تحت مرتب کی گئی ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے کے موجودہ بگاڑ کوختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بسنے والے افراد کی از دواجی زندگی کوسنوارا جائے، اور بیاسی وقت ممکن کہ جب ہم سب ایک دوسرے کے حقوق کو پوراکریں گے۔

چنانچاس کتاب میں اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور شوہر کے حقوق کی وضاحت کے لئے کیا گیا ذمہ حقوق کی وضاحت کے ساتھ ساتھ بیوی پر ان حقوق کو پورا کرنے کے لئے کیا گیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کی تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ کتاب شوہر کے حقوق اور بیوی کو ان کی اہم اہم ذمہ داریاں سمجھانے کے لئے مضعل راہ ٹابت ہوگی، انشاء اللہ۔

الله تعالی ہم سب کواپنے ذھے عائد ہر قتم کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فر مائے آمین یارب الحلمین ۔

دعا سيج كمين جس نيك مقصد ك تحت بدكمابي لكهدم ابول ،اس من مجه كاميابي

نھیب ہوجائے۔اور میں اپنے اللہ وحدۂ لاشریک کی بارگاہ قدی میں بید عابھی کرتا ہوں کہ وہ ذات پاک اس کتاب کومیری پہلی کتابوں کی طرح مفید اور کارآمد بنادے اور ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ دین کی اشاعت کی تو فیق عطافر مائے آمین ۔

آخریل ان تمام احباب کاشکریدادا کرتا ہوں، کہ جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب
سے لے کر کمپوزنگ تک میرے ساتھ کی بھی قتم کا تعاون کیا، میرے ساتھ معاونت کرنے والے میرے مخلص ساتھی مولانا ظہور الاسلام صاحب، مولانا عمر فاروق صاحب، مولانا محمد عادل شخ صاحب، اور مولوی محمد کاشف صاحب۔ اور اسی طرخصوصاً اس کتاب کے ناشربیت العلوم لا ہور کے مالک مولانا ناظم اشرف صاحب کا بھی دل سے شکریدادا کرتا ہوں جواس کتاب کو بڑے اہتمام سے شائع کردہے ہیں۔

میری دل سے ان حضرات کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیّان تمام احباب کو دونوں جہانوں کی شاد مانیاں نصیب فر مائے۔آمین یارب العلمین۔

اور تمام قارئین ہے بھی درخواست ہے کہ وہ مجھے، میرے والدین ،اساتذہ کرام کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضروریا در کھیں ،اوراگر آپ کواس کتاب میں کوئی خامی اور کمزوری نظر آئے تو ضرور آگاہ فرمائیں آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ آپ کے ہرمشورے کا دلی خیر مقدم ہاللہ تعالیٰ ہم سب کواپنی رضاعطا فرمائے۔ آمین!

والسلام آپ کاخیراندلیش محمه ہارون معاویہ فاضل جامعہ بنوریؓ ٹاؤن کراچی ساکن میر پورخاص سندھ

#### <u>بہلا ہاب</u>

## ﴿شوہر کے حقوق ﴾

الله تعالی نے مرد کو عورت پر فوقیت اور فضیلت دی ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ مرد عورت سے پیدائش طور پر قوی ہے، زیادہ وی فقت کا مالک ہے، عورت کی نسبت زیادہ انتظامی صلاحیتیں رکھتا ہے، اپنے آپ کو محنت ومشقت میں ڈال کر، مال کما کر عورت پر خرج کرتا ہے، ان خوبیوں کی بنا پر مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، یہی بات اللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمائی۔ ''وللہ جال علیهن در جة''

''مردول کوعورت پرفوقیت ہے'' (بحوالہ سورہ بقرہ) اور سور ہو نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

''مردعورتوں پر حاکم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر
فضیلت دی ہے اوراس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے
ہیں پس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی ہیں اپنی
حفاظت اورنگہداشت رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی کا
اندیشہ ہوتو آنہیں سمجھا کا وران سے الگ سوکا ورانہیں مارکی سزادو پھر
اگروہ تمہارے تھم میں آ جا کیں تو ان پرکوئی راستہ تلاش نہ کرو بیشک
اللہ تعالی بڑا بلنداور بڑی بڑائی والا ہے'' (بحالہ سورہ نام)

اس آیت میں مرد کی فضیلت کی وجہ رہیان کی گئی ہے کہ مردا پنی کمائی سے عورت کی ہر لحاظ سے کفالت کرتا ہے اوراس پر بے در لیغ اپنی دولت خرچ کرتا ہے اسے بیرونی طاقتوں کے ظلم وستم سے بچاتا ہے اس لیے اسے برتر کی حاصل ہے۔

ایک اور مقام پرالله تعالی نے یوں ارشادفر مایا ہے:

"ياايها الناس انا خلقانكم من ذكرٍ و انثى وجعلنكم شعُوباو قبائِل لتعارَفُوا، انَّ أكرمَكم عند الله أتقكم، ان

www.besturdubooks.net

الله عليم خبير. " ( بحواله مورة الحجرات)

"ا \_ لوگواہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور حتیمیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ تعالی کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوتم میں زیادہ پر ہیزگار ہے، بے شک اللہ تعالی جانے والا خبر دار ہے،

عورتیں دراصل انسانی جنس ہی سے پیدا کی گئی ہیں اور مردوں کی دل جوئی کے لیے بنائی گئی ہیں تا کہ مردول کوان سے محبت اور سکون حاصل ہو۔

> "ومن ايسات أن خلق لكم من أنفسِكم أزواجاً لتسكنو اإليها وجعل بينكم مُودَّة وَّرحمة."

اوراس کی نشانیوں میں بیہ کہ اس نے تہاری جنس سے بیویاں بنائیں تا کہتم ان ہے آرام پاؤاور تم میں محبت ومہر بانی پیدا کی۔ (بحوالہ سورؤردم)

انضل عورت وہ ہے جوایے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے:

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت کی عورتوں میں افضل ترین عورت وہ ہے جوابے شو ہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شو ہر کی خواہش کے مطابق فر مانبرداری کرتی رہے، سوائے ان کا موں کے جوگناہ کے کام ہیں ، ایسی عورت کورات اور دن میں ایسے ہزار شہیدوں کا ثو اب ماتا ہے جوفدا کی راہ میں صبر کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے اجرکی توقع خدا سے رکھتے ہیں۔ جوفدا کی راہ میں صبر کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے اجرکی توقع خدا سے رکھتے ہیں۔

### بیوی خاوند کی اجازت کے بغیرروزہ ندر کھے:

اسلام میں خاوند کے از دواجی حقوق کی بہت اہمیت ہے، بلکہ شریعت نے بیوی کے لیے خاوند کی اطاعت کواس حد تک ضروری قرار دیا ہے کہ اگر عورت نفلی عبادت کرنا چاہتو اس سے اجازت کے بغیر نفلی روز ہ رکھنا نہ

چاہیے، ہوسکتا ہے کہ جب مرد کوعورت کی ضرورت ہوتو اس نے نفلی روز ہ رکھا ہوا ہو، اس طرح اس کے حقوق میں خلل واقع ہو۔

حفزت ابوسعید « کا کابیان ہے کہ ایک عورت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی جبکہ ہم حاضر خدمت متھے وہ عرض گز ار ہوئی کہ:

میرے خاوند حفرت صفوان بن معطل مجھے مارتے ہیں جب میں نماز پڑھتی ہوں اور روز ہے چھڑا دیتے ہیں جب میں روز ہے حصر ہوں اور جھڑا دیتے ہیں جب میں روز ہے کھتی ہوں اور جھڑا دیتے ہیں جب میں روز ہے کہ حضرت صفوان حاضر خدمت تھے تو آپ نے حورت کی شکایت کے متعلق ان سے پوچھا ،عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ! جہاں تک اس کی سے بات ہے کہ نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے مارتے ہیں تو یہ دوسور تیں پڑھتی ہے جن سے میں نے من کیا ، چنا نچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر ایک سورت ہوتی تو بھی لوگوں کو کھایت کرتی۔

اس کا بیکهنا که روزے رکھتی ہوں تو روزے چھڑا دیتے ہیں بیہ برابر روزے رکھتی چلی جاتی ہے جبکہ میں جوان آ دمی ہوں لہذا صبر نہیں کرسکتا ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ عورت روزے ندر کھے مگراپنے خاوندکی اجازت ہے۔

اس کا پیشکوہ کہ میں نمازنہیں پڑھتا گرسورج نظی تو حضور! ہم ایسے گھروالے ہیں کہ ہمارے متعلق مشہور ہے کہ ہم بیدارنہیں ہوتے گرسورج طلوع ہونے پرفر مایا ہمفوان! جب تم بیدار ہوجا وُ تو نماز پڑھ لیا کرو۔ (بحالہ ابوداؤد، وابن ماہہ)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہ رکھے یہی بات ایک اور روایت میں یوں بیان ہوئی ہے۔

حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی پر خاوند کاحق میہ ہے کہ جب خاوندا سے اپنی خواہش کے لیے بلائے تو وہ فوراً آجائے خواہ اس وقت وہ سفر کے لیے اوٹ کی پشت پر ہو۔

اور بیوی پرخاوند کاحق بیہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیرنقلی روز ہند کھے اور اگرر کھے

تو وہ تبول نہیں ہوں گے اور بیصرف بھوک اور پیاس ہے۔ اور گھرسے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے اگر نکلی تو آسان کے فرشتے سب اس پر لعنت کریں گے جب تک کہ وہ لوٹ کرنہیں آتی۔ لعنت کریں گے جب تک کہ وہ لوٹ کرنہیں آتی۔

خاوند کی اطاعت کے سلسلے میں عورت کو تا کید فر مائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرضی عبادت کو مقدم رکھنے کے ساتھ اگر بھی خاوندا پن نفسانی ضرورت کے تحت نفل روز ہ رکھنے کی اجازت ندد بے تو اس کا تھم مان لو، اس صورت میں عورت اگر اپنی مرضی سے شوہر کی رضا مندی کے بغیرنفی روز ہ رکھے گی تو اس کا ایسا کر نا اللہ کو پندنہ ہوگا۔

#### قبولیت نماز کے لیے خاوند کوراضی رکھنے کی تا کید:

الله تعالی نے عورت کے لیے اس بات کو بالکل نا پند کیا ہے کہ اس کا خاونداس کی ناپندیدہ حرکت سے ناراض ہو، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس بات کی بہت تا کید کی گئی ہے کہ جس عورت کا خاونداس سے ناراض رہتا ہوتو اسے چاہیے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ خاوندکوراضی رکھے تا کہ اس کی نماز قبول ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس عورت کا خاوند ناراض رہتا ہواس کی نماز قبول نہیں ہوتی ،اس کے بارے میں صدیث یاک ہیں ہے۔

حضرت جابڑے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آ دمی ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ کوئی نیکی او پراٹھتی ہے۔

ا۔ فرار ہونے والا غلام ، یہاں تک کہا پنے مالکوں کی طرف واپس لوٹ آئے اور اپناہاتھان کے ہاتھ میں رکھے۔

۲۔ وہ عورت جس کا خاونداس سے ناراض ہو۔

النجب تك موش مين نهآئے۔ (بحواله يہتى شعب الايمان)

اس حدیث پاک میں عورت کو بڑے عمدہ انداز میں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے خاوند کوزند گئی ہے کہ اس خاوند کو خاوند نے سارادن بڑی مشقت کے ساتھ روزی کما کر اس کے لئے لانا ہوتی ہے جس سے گھر کی گزراوقات چلتی ہے اگر وہ خاوند سے ناراض رہے گئو خاوند جبی طور پر پُرسکون نہ رہ سکے گا،اس طرح عورت کا ترش

رویہ آمدن پراثر انداز ہوگا جس سے گھریلوا خراجات متاثر ہوں گے،اس وجہ سے عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ کا مندر کے مال اللہ علیہ کا در اللہ کا کہ کا در کا کہ کا در کا خوشحال رہے۔ تا کہ گھریلوزندگی خوشحال رہے۔

#### شوهر کی نافر مانی کانقصان:

عورت کوخاوندکی نافر مانی نہیں کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نافر مانی کرنے والی عورت کوخاوندکی نافر مانی کرنے والی عورتوں کواس طرف توجہ دلائی ہے کہ آخرت میں اگروہ اپناانجام اچھا چاہتی ہیں تو انہیں شو ہروں کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔

حفرت ابوسعید خدری فروایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عید الفطریا عید الفطریا عید الفطریا عید الفطریا عید الفطریا کے دن عیدگاہ جاتے ہوئے عورتوں کے پاس سے گزرے تو ان سے فرمایا اسے خواتین کی جماعت نیکی کرو کیونکہ میں تم میں زیادہ ترکوجہنمی دیکھیا ہوں، وہ عورتیں عرض کرنے گئیں یا رسول اللہ ﷺ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے پرلعنت ملامت زیادہ کرتی ہواور شوہروں کی نافر مانی کرتی ہو۔

میں نے نہیں دیکھا کہ ایک تاقعی عقل اور تاقعی دین رکھنے والی کی ہوشیار مردکی عقل کوتم سے زیادہ ضائع کرے اس پر ان خوا تین نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ وہ اللہ اس کے دین اور عقل میں کی اور نقصان کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عورت کی شہادت مردکی نصف شہادت کے برابر نہیں ہوتی ؟ کہنے گئیس بیشک! آپ نے فرمایا یہی ان کی عقل کا نقصان ہے ہے کہ ماہواری کے دنوں میں نہ تو نماز ادا کر سکتی ہیں اور نہ روزہ دکھ کتی ہیں۔ (بحالہ ترفی شریف)

ف: اس حدیث کے مضمون سے عورتوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو مقام مرد کا ہے وہ عورت کا نہیں ہے اس لیے بیوی کے لیے بہتری اس میں ہے کہ دہ مرد کی اطاعت شعار اور خدمت گزار ہواوراس میں اس کی نجات ہے۔

#### بیوی شو ہر کاحق زوجیت ادا کرے:

مردکی نفسانی خواہشات کو پورا کرناعورت کا فرض ہے لینی بیوی خاوند کی خواہش کے

مطابق اس کاحق زوجیت ادا کرے اور دلی طور سے اپنے خاوند سے محبت رکھے کیونکہ بیوی کی محبت ہی ہی کہ محبت ہی کہ محبت ہی کہ محبت ہی کہ محبت نہ ہوتو پھر مردکی زندگی تنہا ہو جائے گی جس سے زندگی کی رعنائی اور سکون ختم ہو جائے گاس لیے میاں بیوی میں محبت کا ہونا ضروری ہے۔

حضرت طلق بن علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب شوہرا پی بوک کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت کو اس کا حکم ماننا چاہیے اگر چہوہ کھانا لیکانے میں مشغول ہو۔ (بحوالہ تر ندی شریف)

ف: میاں بیوی کا آپس میں جوتعلق ہے وہ بڑا پُر کشش ہے آپس میں ان کی جوطبعی خواہش ہوتی ہے وہ کی اور سے پوری نہیں ہو گئی اس لیے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ جب تک ان میں سے کسی کو طبعی خواہش ہوتو دوسرااس کی ضرورت کو بڑی وسعت قلبی کے ساتھ پورا کر دے، اگر میاں بیوی آپس میں بشری تقاضوں کو پورانہ کریں گے تو ایک دوسرے پر بڑی زیادتی ہوگی۔

البتہ اس میں مرد کوعورت پر کچھ نفسیلت دی گئی ہے کہ مرد جب عورت کو اپنے مقصد کے لیے طلب کرے تو اسے خدمت کے لیے حاضر ہو جانا چا ہے یہی بات ایک اور حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے کہ۔

حضرت ابو ہر پر ہمیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جس شوہر کی بیوی اس کے بلانے پر انکار کر دیتی ہے اس عورت سے اللہ تعالیٰ اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک اس کا شوہراس سے راضی نہ ہوجائے۔
(بحوالہ سلم شریف)

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کے بلانے پرا نکار کردیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجات ہے۔ ہوتا کہ دوہ اس سے راضی نہ ہوجائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان میں بتایا گیا ہے کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔

حفرت ابو ہریر ڈیمان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مردا پنی بیوی کواپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور مرد بیوی سے ناراض ہوتو صبح تک فرشتے اس عورت پرلعنت کرتے رہتے ہیں۔ (بحوالہ سلم شریف)

الله تعالی نے مردکوا تنابلندمقام دیا ہے کہ عورت کو ہرطرت سے پابند کیا گیا ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے اگر وہ شوہر کے بلانے پر نہ آئے اور اس کا مرد اس سے ناراض ہوجائے تو رات بحرفر شتے اس عورت پر شوہر کا حکم نہ ماننے پر لعنت کرتے ہیں، یہ عورت کی کتنی برنصیبی ہے کہ فرشتے اس پر لعنت کا اظہار کریں۔

جب حفرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو تمام شیاطین اپنے آ قا بلیس کے پاس پنچ اور کہنے لگے کہ آج روئے زمین کے تمام بت سر کے بل اوند ھے نظر آئے بین کر ابلیس نے کہا بھینا آج کوئی نئی بات پیش آئی ہوگی تم یہاں تھہ ومیں زمین پر جا کرد کھتا ہوں ابلیس نے گھوم پھر کرد یکھا کچھ نظر نہیں آیا آخر ایک جگہ کچھ فرشتوں پرنظر پڑی کہ فرشتے ایک بچکو گھیرے ہوئے تھے، ابلیس اپنی قوم کے پاس واپس گیا اور انہیں بتالیا کہ آج رات ایک نی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اب تک دنیا میں جتنے حمل تھ ہرے جھے ان کی خبر رہی اور میری ہی موجودگی میں وضع حمل ہوالیکن یہ عجیب بات ہے کہ جھے نہ اس عورت کے حمل کی اطلاع موجودگی میں وضع حمل ہوالیکن یہ عجیب بات ہے کہ جھے نہ اس عورت کے حمل کی اطلاع ہوئی اور نہ وضع حمل کا پند چلا، شاید بیاس عورت کی نیکی اور کشرت ذکر الہٰ کی وجہ ہے۔

مو کی اور نہ وضع حمل کا پند چلا، شاید بیاس عورت کی نیکی اور کشرت ذکر الہٰ کی وجہ ہے۔

(بحوالہ خاونہ کے حقوق)

## شوہر کی رضااوراس کی خوشی ہرحال میں مقدم ہے:

بعض دین دار عورتوں کا حال بھی عجیہ ہے کہ جب عبادت کا شوق ہوا کمی چوڑی تبیع شروع کر دی اور شوہر کے حقوق کی رعایت جواس کی ذمہ فرض کا درجہ رکھتی ہے اسے چھوڑ دیا، اس طرح اور رشتہ داروں کے لیے تو خوب بن سنوری اور اپنے شوہر کے لیے بچھ نہ کیا یہ غلونہ ہونا چاہیئے۔

''ایک اللہ کی نیک بندی عشاء کے بعد خوب زینت کرتی ، کنگھی اور سرمہ استعال کرتی ، خاوند کے پاس آتی اور پوچھتی ، کیا آپ کومیری ضرورت ہے؟ خواہش کا اظہار کرتے تولیٹ رہیں، ان کی طرف سے اجازت ہوتی تو کہیں میرے آقا! مجھے اجازت ہوتی تو کہیں میرے آقا! مجھے اجازت ہوتو میں اپنے مالک حقیق سے کو گفتگو ہوجاؤں۔ چنانچہ پھر رات کا مقد ورحصہ اپنے رب کو مناتی اور خوب بندگی کرتیں۔''
مناتی اور خوب بندگی کرتیں۔''

میری بہن! حقوق اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا لحاظ خوش نصیب خواتین کو میسرآتا ہے، شوہر کی رضا اور اس کی خوشی ہر حال میں مقدم ہے۔

#### شو ہر کوراضی وخوش رکھنا بھی عبادت ہے:

''عورت''جب تک اس کی شادی نه ہودہ اپنے ماں باپ کی بیٹی کہلاتی ہے گرشادی ہوجانے کے بعد وہ اپنے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے اور اب اس کے فرائض اس کی ذمہ داریاں پہلے سے بہت بڑھ جاتی ہیں۔ وہ تمام حقوق وفر ائض جو بالغ ہونے کے بعد عورت پر لازم ہوگئے تھے، اب ان کے علاوہ بھی شوہر کے حقوق کا بہت بڑا بو جھ عورت کے سر پر آجا تا ہے، جس کا اداکر ناہر عورت کے لئے بہت بڑا فریضہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیو یوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگ دی ہے۔ اس
لئے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی
تا بعداری کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بڑا حق بتایا ہے کہ اپنے شوہر کوراضی وخوش
رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول
اللہ کھیانے فرمایا ہے کہ ' اگر میں خدا کے سواکسی دوسرے کے لئے بجدہ کا حکم دیتا تو میں
عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو بجدہ کرتی رہیں'۔

اوررسول الله ﷺ نے بیکھی فرمایا ہے کہ''جس عورت کی موت الی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہراس سے خوش ہووہ عورت جنت میں جائے گ'۔اور بی بھی فرمایا ہے کہ''جب کوئی مردا پنی بیوی کوکسی کام کے لئے بلائے تو وہ عورت اگر چہ چولھے کے پاس بیٹھی ہواس کولازم ہے کہ دہ اٹھ کرشو ہرکے پاس جلی آئے''

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنے بھی ضروری کام میں مشغول ہو گرشو ہرکے بلانے پرسب کا موں کو چھوڑ کرشو ہرکی خدمت میں حاضر ہوجائے۔ حدیث شریف کا مطلب سے کہ مشکل سے مشکل اور دشوار کام کا بھی اگر شو ہر تھم کی دے تو تب بھی عورت کو شوہر کی نافر مانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے ہر تھم کی فرمان مرانی کے لئے اپنی طاقت بھر مستعدر ہنا چاہیئے ۔ اور رسول اللہ کے کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب شوہر یہوی کو اپنے بچھونے پر بلائے اور عورت آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سور ہے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہے ہیں۔

ان حدیثوں سے سبق ملتا ہے کہ شوہر کا بڑا حق ہے اور ہرعورت پراپنے شوہر کاحق ادا کرنا فرض ہے۔ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں ، ان میں سے بنچے لکھے ہوئے سے چند حقوق بہت زیادہ قابل لحاظ ہیں۔

- (۱) عورت بغیراپ شوہر کی اجازت کے گھرسے باہرنہیں جائے۔ نداپ رشتہ داروں کے گھر،نہ کسی دوسرے کے گھر۔
- (۲) شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال وسامان کی حفاظت کرے اور بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو بھی مکان میں نہ آنے دے نہ شوہر کی کوئی چھوٹی بری چزکسی کودے۔
- (۳) شوہر کا مکان اور مال وسامان بیسب شوہر کی امانتیں ہیں اور بیوی ان سب چیزوں کی امین ہے۔اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بو جھ کر برباد کر دیا تو عورت پرامانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا اور اس پر خدا کا بہت بڑاعذاب ہوگا۔
  - (۳) عورت ہرگز ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جوشو ہرکونا پسند ہو۔
- (۵) بچوں کی مگہداشت،ان کی تربیت اور پرورش،خصوصاً شوہر کی غیر موجود گی میں عورت کے لئے بہت بڑا فریضہ ہے۔
- (۲) عورت کولازم ہے کہ مکان ،سامان اوراینے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر دھیان رکھے۔ پھو ہڑ ،میلی کچلی ندر ہے۔ بلکہ بناؤ سنگھار سے

☆

ر ہاکرے۔ تاکہ شوہراس کود کھ کرخوش ہوجائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ''بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شو ہر کسی بات کا تھم دے تو وہ اس کی فر ما نبردای کرے اور اگر شوہراس کی طرف دیکھے تو وہ اینے بناؤسٹکھار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کردے اور اگر شوہر کسی بات کی قتم کھا جائے تووہ اس کی شم کو بوری کر دے اور اگر شو ہر غائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شو ہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کر دارا داکرتی رہے'۔ ای طرح عورت کے فرائض میں میجی شامل ہے کہوہ۔ شوہر کی خدمت کواینا فرض سمجھے۔ ☆ شوہر کی عزت کی حفاظت کرے۔ 쑈 اگر شوہر میں کوئی بری عادت ہوتو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ 숬 شوہرہے ہمیشہ خندہ پیشانی سے بات کرے۔ ☆ شوہر باہر سے تھکا ہارا آئے تو اس برسوالات کی بوچھاڑ نہ کردے بلکہ اسے ☆ آرام سے بیٹھنے دے اور یانی وغیرہ پیش کرے۔ شوہر کے مزاج کو سجھنے کی کوشش کرے۔ ☆ شوہری پینداور ناپیند کا خیال رکھے۔ ' ☆ شوہر برنکتہ چینی نہ کرےاور زبان درازی نہ کرے۔ 쑈 بچوں کی تربیت میں کوتا ہی نہ کرے اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے۔ ☆ شوہرے بے جافر ماکش نہ کرے کہ جس سے اسے ادھار لینا پڑے۔ ☆ رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے سامنے اسیے شوہر کی باتیں نہ کرے۔ ☆ شوہرسے ہمیشہ دھیماور میٹھے لیج میں بات کرے۔ ☆ شوہر کی رائے کا احترام کرے۔ ☆ بناؤ سنگھار صرف اینے شوہر کی خاطر کرے۔ ☆ کھانے کے دوران کسی مسئلے برڈسکس نہ کرے۔

- کہ غیر مردوں کے سامنے زیادہ باتیں کرنے یا قبقہہ مار کر ہننے سے گریز کرے یہ بے دیاتی ہوتا ہے۔ بے دیاتی ہوتا ہے۔
- 🖈 شوہر کے دشتہ داروں پر نکتہ چینی نہ کرے بلکہ ان کواپنا بنا کرر کھنے کی کوشش کرے۔
- ا فضول سہیلیوں ہے میل جول نہر کھے اور آ وارہ عورتوں کو بھی اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ آنے دے۔
- شوہر کی آمدنی محدود ہوتو اس میں گزارا کرے اور اس کی غربت میں اس کا ساتھ دے۔
  - 🖈 ایخشو ہر کی مجبوریوں کا خیال رکھے۔
- ہے۔ اگر شوہر سے کوئی ناگوار بات سرز دہوجائے تو اسے درگز رکرے اور اس کے عیبوں کی چیٹم پوشی کرے۔

#### بیوی اینے شوہر کے والدین اور بہن بھائیوں کا احترام کرے:

بوی کے اوپر شوہر کے مجملہ حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے مال
باپ بہن بھائیوں کا احترام کرے۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اوراگر وہ لوگ بدسلو کی
کریں تو اسے برادشت کرے خصوصاً اپنی ساس اور سسر کی زیاد تیوں کو سہنے کی کوشش کرے
کیونکہ آگ، آگ سے نہیں پانی سے بچھتی ہے اور جب سی معاطے میں نرمی کی جائے تو اس
کے اندر حسن اور خوبصور تی پیدا ہوتی ہے بیوی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی انا نیت
اور خود سری اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھاس سے اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور اس کی
طرف سے اجر ملے گا، مردکی نظر میں اس کا احترام اور قدر ومنزلت بڑھے گی اس کی طرف
سے عزت و مجت اسے حاصل ہوگی۔

نیز بیوی اس حقیقت کو ہمیشہ یا در کھے کہ اس کے سسر اور اس کی ساس نے اس کے خاوند کی بجین سے پرورش کی ہے جب وہ بڑا ہوا تو اس کی تعلیم وتربیت کی اس لئے اس کے شوہر کا اولین کام یہ ہے کہ پہلے اپنے ماں باپ کے اس فرض کو چکائے اور بیوی کا فرض یہ ہے کہ اس مقدس فرض کی ادائیگ کے لئے اپنے شوہر کی مددکرے اور اس کا ہاتھ بڑائے۔

بیوی کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیئے کہ بدلہ دینے اور حساب لینے والا حاکم اعلیٰ مبھی نہ مرے گا اور ہرآ دمی جیسیا ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا ہے اس لئے آج اگر بیوی نے اپنے خاوند کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کل کو بڑھا پے میں اس کی بہو بیٹا اس کے ساتھ اچھا سلوک کریٹگی اور نیک کام کرنے والوں کا اجراللہ تعالیٰ بھی ضائع نہیں کرتا۔

یہ ذریں ہدایات ہیں جنہیں پس پشت ڈال کر آج خاندان کے خاندان تباہ اور رشتہ داریاں ٹوٹتی جارہی ہیں بصورت دیگراپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا مرتکب ہوکر شوہر دنیا وآخرت میں شقی ازلی اور بدبخت بنتا جارہا ہے اور اس کی تمام ذمہ داریاں اس کی اپنی بیوی پر آتی ہیں۔ (اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین)

#### بوی کے ذمہ شوہر کے مجھ حقوق کا خلاصہ:

#### شو ہر کے حقوق میہ ہیں:

- (۱) شوہر کے ضابطوں کے تحت ہرامر میں اس کی اطاعت کرنا بشرطیکہ معصیت نہ ہو، اسکی اطاعت اور ادب وخدمت میں کوتا ہی نہ کرے، دل جوئی ورضا جوئی پورے طور سے بجالائے البتہ نا جائز امر میں عذر کردے۔
- (۲) اپنے شوہر کواس کے افلاس، غربت یا بدصورتی کی وجہ سے ، یا اپنے آپ سے علم میں کی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے۔
  - (٣) اگرگوئی امرخلاف شرع شوہر میں دیکھے توادب سے منع کرے۔
    - (٣) إسكانام كرند بكارك بدادب كے خلاف ہے۔
      - (۵) کسی کے روبروخاوند کی شکایت نہ کرے۔
      - (۲) اس کے روبروآ منے سامنے زبان درازی نہ کرے۔
- (2) بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نہ نکلے۔ اسلام نے چند مخصوص امور کے لئے اجازت دی ہے۔ منجملہ ان کے یہ کہ عورت کا قرض کی پر ہواں کے طلب کرنے کے لئے یاکسی کا قرض عورت پر ہواس

کی ادائیگی کے لئے جج فرض کی ادائیگی کے لئے کسی محرم کے ساتھ جانا چاہتی مو یاباپ لنگڑ ااور اپا بجے و بیار ہوتو اس کی خدمت یاضر ورت شدیدہ کے لئے۔ اگر چہوہ کا فرہی کیوں نہ ہواگر اس کو کوئی ضروری مسئلہ معلوم کرنا ہواور شوہر معلوم کر کے نہ بتلائے تو جب بھی بلاا جازت کے جاسکتی ہے۔

کیکن شرط میہ کرزینت کرکے نہ جائے بلکہ ایسی ہیئت بدل کر جائے کہ جس سے اس کی طرف نظریں نہ اٹھیں۔

''لیس شرط بیہ کرزینت ٹہ کرے اور ہیئت کو اس طرح بدل لے کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف ندائھیں ، اور قلوب مائل نہ ہوں''

- (۸) شوہر کی اجازت کے بغیراس کی کوئی چیز کسی کوندد ہے۔
  - (۹) اس كے ساتھ حسن سلوك سے پیش آئے۔
- (۱۰) بغیراس کی اجازت کے سینے پرونے یا کا نے کا کام نہ کرے۔

کیونکہ زوج پرتو نان ونفقہ واجب ہی ہے لہذااس کا یفعل عبث ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے شوق وشغل میں گی ہواور زوج خدمات واجبہ میں سے اس وقت کسی خدمت کاممتنی ہو اور مطالبہ کرے اور وہ اپنے شغل ومصروفیت کی وجہ سے تا خیر کرے یا انکار کرے۔ تو بلا وجہ کی دونوں میں رنجش ہواور اختلاف جگہ پکڑے۔ لہذا بغیر اجازت شوہر کے ایسے کام بھی انجام دونوں میں رنجش ہواور اختلاف جگہ پکڑے۔ لہذا بغیر اجازت شوہر کے ایسے کام بھی انجام ندے۔

- (۱۱) نوج ہی کے پاس سوئے ہاں زوج خود پاس لیٹنے سے منع کر دیے یا کوئی عذر شرعی ہوتو پھرعلیحدہ سونے میں کوئی حرج نہیں۔
- (۱۲) زوج کی موجودگی میں ایسی چیز نہ کھائے جواس کی تکلیف کا باعث ہو۔ جیسے لہن ، کچی پیاز ،مولی وغیرہ نہ کھائے۔
- (۱۴) جبزوج اس کی طرف دیکھے اور بات کرے تو خندہ پیشانی سے پیش آئے۔

مديث شريف مي بكه:

''رسول اکرم ﷺ نے فر مایا ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ اس کا شوہر جب اس کو دیکھے تو اس کوخوش کرد ہے اور جب اس کو حکم دی تو اس کی اتباع کرے اور جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے مال اور اینے نفس کی حفاظت کرے''

پی اگر مردایخ حقوق کا لحاظ رکھیں جوان پر عائد ہوتے ہیں اور عورت اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور دونوں اپنے اپنے حقوق کو ادا کرتے رہیں تو میں کہوں گا کہ دونوں میں بھی اختلاف کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور جن گھروں میں لڑائی واختلاف کی وجہ سے بیدا ہوگیا ہوتو اگروہ اسلام کے بتلائے ہوئے ان روشن اصولوں پڑمل کریں تو اختلاف خود بخو دمث جائیں گے۔ جوم دحدود اللّٰد کی رعایت اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی سعی کرتا ہے منجانب اللّٰدائی کی امداد بھی ہوتی ہے اور مقتضائے انصاف بھی یہی ہے کہ شریک زندگی اور نازک دل اور صنف نازک کے ساتھ صن سلوک وخوش معاملگی کا برتاؤ کیا جائے۔

ایسے ہی عورت پر بھی ضروری ہے کہ مردوں کے حقوق واطاعت اور حسن سلوک اور اپنے زوج کی عزت کی پوری پوری حفاظت کریں ، کہ شرافت وعزت کا تقاضہ بھی یہی ہے۔ اگروہ اس کا ارادہ کرلیس تو خدا کی جانب سے ان کی امداد بھی یقینی ہے۔

(۱۵) بیوی گھریلوظم وضبط کو درست رکھے اور کام سے نہ گھبرائے۔

(۱۲) شوہری موجودگی میں اپنے لباس کوصاف شھرانیز اپنی صفائی کا پورا پوراخیال رکھے۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے گھروں میں یا پارٹیوں میں جاتی ہیں یاان کے گھر میں کہیں سے مہمان آئے ہوں تو خوب بن سنور کر جاتی ہیں۔ لیکن اپنے گھر میں میلی کچیلی اور گندی رہتی ہیں، اورجہم سے بد بوتک آرہی ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے لئے تو ہوی کی بیہ حالت ہے جو جان نچھا ور کرنے والے شوہر کی میں، اپنے شوہر کے لئے تو ہوی کی بیہ حالت ہے جو جان نچھا ور کرنے والے شوہر کی اذیت کا باعث بن رہی ہے، جب کہ دوسروں کے لئے نہ صرف صفائی ستھرائی بلکہ عمدہ سے عمدہ لباس کا اہتمام ہوجاتا ہے اور ساتھ ساتھ واچھی طرح میک اپ بھی ہوجاتا ہے۔ کیسی نالائقی ہے؟ اور افسوس کی بات ہے۔

(۱۷) شوہر کی حیثیت سے زیادہ اس پر ہو جھ نہ ڈالے اور ضرورت سے زیادہ چیزوں
کا مطالبہ یا فر مائشیں نہ کرے۔ شوہر بیوی کے لئے اگر پچھ لے آئے تو اس کی دلجوئی
کرے۔ شوہر کے ساتھ سفر میں جائے تو محض ضروری ضروری سامان ساتھ لے جائے
خواہ مخواہ اونٹ کی طرح شوہر پر سامان نہ لا دیں ، یہ بھی ہے ادبی اور بیوی کی نالائقی ہے۔
سفر و حضر میں دین فرائض کی ادائیگی کا پورا پورا خیال رکھے، شوہر کی ناشکری نہ کرے۔ وہ
عورت کتنی اچھی ہے جوابی دین کو دنیا پر مقدم رکھتی ہے اور اپنی جان سے زیادہ اللہ تعالی
کے حکم اور نبی اقد س کے کی سنتوں کا خیال رکھتی اور شوہر کی فرما نبراری کرتی ہے۔ یہی
عورت نجات یانے والی ہے۔

(۱۸) عورت کے ذمے شوہر کا سب سے بڑاحت میہ جب اس نے اپنی ذات شوہر کے سپر دکر دی ہے تو اس کی ہمیشہ حفاظت کرے اور اس سلسلہ میں کسی خیانت کا ارتکاب نہ کرے شوہر چاہے حاضر ہویاغائب یعنی کہیں سفر پر گیا ہویانہ گیا ہوہر حال میں کسی بھی اجنبی مرد سے تعلق قائم کرنااعلی درجہ کی خیانت اور بدعہدی ہے۔

(19) نظاہر کے جس مرد نے عورت سے نکاح کیا ہے اس کا مقصد غلط جگہ سے نفیاتی خواہش کو چھوڈ کر جائز اور حلال جگہ پر پورا پورا کرنا ہے اس لئے شوہر کو جب بھی اس کا تقاضا ہوتو اس کو اس کا موقع دیا جائے اور اس سلسلہ میں بلاوجہ کوئی بہانہ نہ بنانا چاہیئے ۔ رسول اللہ بھی کا ارشاد ہے کہا گرشو ہر تہہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کیلئے بلائے اور تم روثی اور تو نے بیٹھی ہو (یعنی روثی تو بے پر کھی ہوئی ہواور اس کے جل جانے کا خوف ہوا ) تب بھی تم اپنا کام چھوڈ کر اس کے تقاضے کو پورا کرواور اس کا بھی خیال رہے کہ خواہش پیدا ہونے پر دن میں بھی محبت جائز ہے کوئی حرج نہیں ،خود حضور اکرم بھی اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالی خیم اجھین سے بعض اوقات دن میں بھی جماع کرنا ثابت ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجھین سے بعض اوقات دن میں بھی جماع کرنا ثابت ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم المحمین سے بعض اوقات دن میں بھی جماع کرنا ثابت ہے۔ کے خلاف اور غلط کام پر نہ خرجی مال اور سامان ہے اس کی حفاظت کرے ، اس کو شوہر کی مرضی کے خلاف اور غلط کام پر نہ خرجی کیا جائے ، اس طرح ضرورت کے کاموں میں بھی نضول خرجی نہ کرے بلکہ کفایت کو اپنا شعار بنائے۔

(۲۱) .....عورت کوشوہر کی باتوں پراس کے کام کہنے پر بار بار روٹھ جانا اور اپنی کی بات کے پورانہ ہونے پر ناراض ہو جانا کوئی انچی بات نہیں ،اس سے محبت میں کمی آتی ہے اور شوہرا یک ہو جھے موں کرنے گئا ہے ، بیوی کو ایسی فضول عادتوں سے نہت پچنا چاہیئے ۔

(۲۲) ..... بیوی کوشوہر پر بیا اس کی کی بات پر غصہ ہونا یا بدکلا می کرنا۔ برا بھلا کہنا گالی گلوچ کرنا انتہا در ہے کی بے حیائی اور بے مروتی ہے ۔شوہرا گراپی شرافت یا کی مجبوری گلوچ کرنا انتہا در ہے کی بے حیائی اور بے مروتی ہے ۔شوہرا گراپی شرافت یا کی مجبوری کے سبب پچھے نہیں کہتا تو اس کا مطلب نہیں کہتم جو چاہو کرو۔ اگر ایسی حرکت تم نے کی تو شوہر کے دل میں تہماری وقعت اور محبت ختم ہو جائے گی اور کیا عجب پچھے دنوں کے بعد تفرق تک نوبت کو جائے اور پھر تہمارے آنو پو نچھنے والا کوئی نہوگا۔

(۳۳) ..... بیوی کوشوہر کے مال باپ اور بھائی بہنوں کے معاملہ میں بڑی رواداری اور شوہر کے مال باپ اور بھائی بہنوں کے معاملہ میں بڑی رواداری اور شوہر کے سرال والوں سے پچھے تکلیف ہی پہنچے ، ہروقت میل جول کا برتا و رکھنا چاہیئے ، چاہے کہ سرال والوں سے پچھے تکلیف ہی پہنچے ، ہروقت میل جول کا برتا و رکھنا چاہیئے ، چاہے کہ جب بھی گھر میں ایک دوعور تیں یا دوچار ہے ہوں کو کم کردے گا اور ایسا تو ہوتا ہی ہے کہ جب بھی گھر میں ایک دوعور تیں یا دوچار ہے ہوں تو ہر بات اپنی طبیعت کے موافق نہیں ہوگ ۔ پچھ نہ پچھ مزاج کے خلاف تو پیش آئے گا گر

اپنے قدرتی حسن و جمال کی پوری طرح حفاظت کرے اسے ضائع ہونے سے بچائے تا کہ شوہر کی نگاہ اس سے ہٹ کر دوسری جگہ نہ جے۔

ہر بات پرصبر کرے اور سسرال والوں کے تمام چھوٹے بروں کے ساتھ اچھا سلوک

ر کھے اس سے محبت بڑھے گی اور زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔عورت کو چاہیئے کہ

(بحواله چیده چیده از از دواجی زندگی کے رہنما اصول)

# عورتوں کے لئے اس کاشوہر جنت یاجہن<u>م:</u>

حصین بن حصن گیاں کرتے ہیں کہ ان کی بھو پھی نبی کریم بھا کے پاس تشریف لائیں ،ضرورت پوری ہونے کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کیاتم شوہروالی ہو، کہا ہاں۔ تو آپ بھانے نے پوچھا کہتم ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتی ہو۔انہوں نے کہا! ہرمکن طریقہ سے خدمت کرتی ہوں ،کوئی کوتا ہی نہیں کرتی ، ہاں مگریہ کہوکئی مجبوری ہو۔

آپ نے فر مایاتم ان کی رعایت کرو، وہ تہارے لئے جنت ہے یا جہنم۔'' (بحوالہ ترغیب وتر ہیبجس)

فا کدہ ....اس حدیث پاک میں آپ گھنے فرمایا کہ شوہرتمہارے لئے جنت یا جہنم ہے۔ بعنی اس کی خدمت اس کی رضا وخوشنو دی ہے جنت میں جائے ہو۔ اس کے برخلاف اگرتم نے اس سے اچھا برتا و نہیں کیا ، اس کو ناراض کیا ، اس سے زبان درازی کی اور مقابلہ کیا ، اس کی خدمت واطاعت سے تم نے اپنے آپ کو بچایا یا اس میں کو تا ہی کی تو تمہارے لئے جہنم ہے۔ میں کو تا ہی کی تو تمہارے لئے جہنم ہے۔

عموماً آج کل کے اس دور میں شروع میں حظ نفس کی وجہ سے تو کچھ خدمت ورعایت کرتی ہے۔لیکن جب جوانی ڈھل جاتی ہے تو جانبین سے تعلقات خراب ہوجاتے ہیں۔ بہر صورت ہمیشہ اس کی خدمت ورعایت سے جنت کی دولت حاصل کرسکتی ہو۔خدا کا تھم سمجھ کرآج خدمت میں کوتا ہی نہ کرو،کل جنت کے مزے لوٹ لو۔

حقوق کی ادائیگی کے خاطر عورت کے لئے کارآ مصحتیں:

عورت ذیل کی ان تصیحتوں پڑ مل کر کے اپنی از دواجی زندگی کو بہتر بناسکتی ہے، جنہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی مایہ ناز کتاب' ' بہتی زیور'' سے تلخیص کر کے لکھا جار ہا ہے، ملاحظ فرما ہے۔

ہے جہاں تک ہوسکے میاں کا دل ہاتھ میں لئے رہواوراس کی آ کھے اشارہ پر چلا کروشلا اگروہ تھم دے کہ دات بھر ہاتھ باندھے کھڑی رہا کروتو دنیاو آخرت کی بھلائی اس ہے کہ دنیا کی تھوڑی تی تکلیف گوارہ کرئے آخرت کی بھلائی اور سرخروئی حاصل کرو۔
میں ہے کہ دنیا کی تھوڑی تی تکلیف گوارہ کر کے آخرت کی بھلائی اور سرخروئی حاصل کرو۔
ہیں ہے کہ وقت کوئی بات ایسی نہ کروجواس کے مزاج کے خلاف ہو مثلاً اگروہ دن کو رات بتلا دے تو تم بھی دن کورات کہنے لگو۔ کم بھی اور انجام نہ سوچنے کی وجہ ہے بعض بیبیاں ایسی با تیس کہ بیٹی ہے مرد کے دل میں میل اور فرق آ جا تا ہے کہیں بے موقع زبان چلادی کوئی بات طعنہ وشنیع کی کہہ ڈالی غصہ میں جلی کئی با تیس کہدویں کہ مرد کو فراہ تن کر براگے۔ پھر جب اس کا دل پھر جا تا ہے اور پھر اس میں خواہ مخواہ من کر براگے۔ پھر جب اس کا دل پھر جا تا ہے یا ہٹ جا تا ہے اور پھر اس میں

فرق پڑجا تا ہے تو روتی پھرتی ہیں اور یہ خوب سجھ لوکہ خاوند کے دل پرمیل آجانے کے بعدا گردو چاردن ہیں تم نے کہ سن کراس کو منا بھی لیا تب بھی وہ بات نہیں رہتی پھر ہزار با تیں بناؤ عذر معذرت کرولیکن جیسا پہلے دل صاف تھا اب و لیی محبت نہیں رہے گی جب کوئی بات ہوتی ہے جس نے فلانے فلانے دن ایسا کوئی بات ہوتی ہے جس نے فلانے فلانے دن ایسا کہا تھا اس لئے اپنے شوہر کے ساتھ خوب سوج سمجھ کرر ہنا چاہیئے کہ خدا ور رسول کی کی بھی خوشی ہواور تمہاری دنیا و آخرت دونوں درست ہوجا کیں سمجھدار عورتوں کو تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہی ہر بات کے اجھے اور برے کود کھے لیتی ہے لیکن کی مجربھی ہم چند ضروری با تیں بیان کرتے ہیں۔

🖈 🛚 جو کچھتم کومیسرآ جائے تواپنا گھر سمجھ کرچٹنی روٹی کھا کرہی گزارہ کرو۔

☆ اگر بھی کوئی زیور یا کیڑ اپندآ یا تو شوہر کے پاس خرج نہ ہوتو اس کی فرمائش نہ
کر واور نہ اس کے ملنے پر حسر ت اور افسوس کر واور بالکل اس کو منہ سے نہ نکا لواور سوچو کہ
اگرتم نے کہا تو تمہارا غریب خاوند اپنے دل میں کہے گا کہ اس کو ہماری پریشانی کا پھے بھی
خیال نہیں کہ ایسی بے موقع فرمائش کرتی ہے بلکہ اگر وہ تم سے پوچھے کہ تمہارے واسطے کیا

خیال نہیں کہ ایسی بے موقع فرمائش کرتی ہے بلکہ اگر وہ تم سے پوچھے کہ تمہارے واسطے کیا

لاؤں تو بتلاد و کیونکہ فر مائش کرنے سے بیوی اپنے خاوند کی نظروں سے گر جاتی ہے اور اس سے بات چھوٹی ہو جاتی ہے۔

اس وقت جانے دو پھر کسی دوسرے وقت مناسب طریقہ سے مطے کرلیا کرو۔ اس وقت جانے دو پھر کسی دوسرے وقت مناسب طریقہ سے مطے کرلیا کرو۔

☆ اگرمیاں کے ہاں کچھ تکلیف گزرے تو کسی کے سامنے اس کو کبھی زبان پر نہ
لا وُاور ہمیشہ خوثی ظاہر کرتی رہوکہ مردکورنج نہ پنچے اور تمہارے اس قتم کے طریقہ سے اس
کادل تمہاری مٹھی میں ہوجائے گا۔

اگرتمہارے لئے کوئی چیز لاوے اورتم کو پسند آئے یا نہ آئے ہمیشہ اس پرخوثی فاہر کہ میشہ اس پرخوثی فاہر کہ دیارے پسند کی نہیں ہے اس سے اس کا دل خفاہ وجائے گا اور اگر اس کی تعریف کر کے خوش سے لوگی تو اس کا دل بڑھے گا اور پھر اس سے زیادہ ہے۔

بہتر چیز لادے گا بھی بھی غصہ میں آکر خاوند کی ناشکری نہ کرواور یوں نہ کہنے لگو کہ اس کمبخت اجڑے کے بہاں آکر میں نے کیا دیکھا بس ساری عمر مصیبت اور تکلیف ہی سے کئی ماں باپ نے میری قسمت چھوڑ دی کہ جھے ایسی بلا میں پھانس دیا ایسی آگ میں جھونک دیا۔

کونکہ ایسی باتوں سے مرد کے دل میں جگہ نہیں رہتی حدیث شریف میں حضرت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے دوزخ میں عورتیں بہت دیکھیں کی نے پوچھایا رسول اللہ ﷺ دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ جا ئیں گی تو حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بیاوروں پر بھی لعنت بہت کیا کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی بھی ناشکری بہت کیا کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی بھی ناشکری بہت کیا کرتی ہیں ہے کہتم یہ کوکہ فلانی پر خداکی مارہواس پر خداکی پھٹکارفلانی کالعنتی چرہ ہے تیرے منہ پر لعنت برس رہی ہے بیسب باتیں بہت بری ہیں۔

﴿ شوہرکوکی بات پرغصہ آگیا تو ایس بات مت کہوجس سے اس کا غصہ اور زیادہ ہوجائے ہروقت مزاج و کھے کہ بات کیا کرواگر دیھوکہ اس وقت ہنی اور دل گلی پرخوش ہے تو ہنی دل گلی نہ کروجیسا مزاج و لیی باتیں کروکی بات تو ہنی دل گلی نہ کروجیسا مزاج و لیی باتیں کروکی بات پرتم سے ناراض ہو کر روٹھ گیا تو تم بھی منہ پُھلا کر نہ بیٹی رہو بلکہ خوشا کہ کے عذر معذرت کر کے ہاتھ جوڑ کر کے جس طرح بناس کومنا لوجا ہے تمہارا قصور ہویا نہ ہواور شوہ رہی کا قصور ہوتو تب بھی تم ہرگز نہ روٹھواور ہاتھ جوڑ کرا پنا قصور معاف کرانے کواپنا فخر اورغزت مجھو۔

﴿ خوب بمجھ لوکہ میاں بیوی کا ملاپ فقط خالی محبت سے نہیں ہوتا محبت کے ساتھ میاں کا ادب کرنا بھی ضروری ہے میاں کواپنے درجہ میں بمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ ﴿ میاں سے ہرگز بھی کوئی خدمت نہ لواگر وہ محبت میں آکر بھی تمہارے ہاتھ پاؤں یا سر دبانے گئے تو نہ کرنے دو بھلا سوچو تو سہی اگر تمہار اباب ایسا کرنے تو تم گوارہ کروگی بھر شوہر کا رتبہ تو باب سے زیادہ ہے اٹھنے بیٹھنے میں بات چیت کرنے میں غرض کروگی بھر شوہر کا رتبہ تو باب سے زیادہ ہے اٹھنے بیٹھنے میں بات چیت کرنے میں غرض

که ہر بات میں ادب تمیز کا پاس اور خیال رکھواور اگر خودتمہارا ہی قصور ہوتو ایسے وقت روٹھ کرالگ بیٹھنا تو اور بیوتونی اور نا دانی ہے اس سے خاوند کا دل پھٹ جاتا ہے۔ تہمارا خاوند جب بھی پر دلیں ہے آ وے تو اس کا مزاج پوچھو اور خیریت دريافت كروكه ومال آپ كس طرح رب آپ كوكونى تكليف تونهيس موئى ماتھ ياؤں بكرلو کہ آپ تھک گئے ہول گے اور پھرسب سے پہلے ان سے کھانے کو پوچھو کہ اگر آپ کو بھوک ہوتو کھانالاؤں اگروہ کہددے کہلے آؤتوسب سے پہلے یانی لاکراس کے ہاتھ دھلاؤاور جو پچھ ہوسکے اس کے سامنے رکھ دوگلاس بھر کے ساتھ ہی یانی کا بھی رکھ دو۔ جب وہ کھائی کرلیٹ جائیں تو ان کے ہاتھ پکڑلواوران سے کہو کہ لاسیے آپ کابدن دیا دوں آپ سفر کی وجہ سے تھک گئے ہوئے ورندا گر گرمی کا موسم ہوتو پنکھا جھلنے کھڑی ہوجاؤ غرض کہاس کی راحت وآرام کی باتیں کرواس سے رویے یسے کی بات ہرگز نہ کروکہ ہارے لئے کیا کیا چیز لائے ہوکتنا کتنارہ پیے ہے تلاثی لینے لگو پیجی نہ ہوکہ اس کی جیب ٹولنے لکواوراس کے بٹوے کی تلاش لینے لکوروپیا کا بٹوا کہاں ہے دیکھیں کتناروپیہ ہے جب وہ خود دیوے تو لے لویہ حساب نہ پوچھو کہ تخواہ تو بہت ہےا تنے مہینوں میں بس اتنا ہی لائے بھی خوش کے وقت سلقہ کے ساتھ باتوں باتوں میں پوچھ لوتو خیراس کا کوئی حرج ئېيل.

اگرخاوند کے ماں باپ زندہ ہوں اور دو پیسب ان ہی کود ہے ہا کہ میں پر خدر کھے تو کچھ برا نہ مانو بلکہ اگرتم کود ہے جب بھی عقل کی بات یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لواور یہ کہو کہ انہی کود ہے تا کہ ساس سر کا تمہاری طرف سے دل میلا نہ ہوا ور تم کو برا نہ کہ ہمارے لڑکے کو اپنے ہی پھندہ میں کر لیا اور جب تک ساس سر زندہ رہیں ان کی خدمت اور ان کی تا بعد اری کو اپنا فرض جانو اور اس میں عزت سمجھوا ور ساس نندوں کی خدمت اور ان کی تا بعد اری کو اپنا فرض جانو اور اس میں عزت سمجھوا ور ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہر گرفکر نہ کرو کہ ساس نندوں سے بگاڑ ہوجانے کی یہی صور ت ہے خود سوچو کہ ماں باپ نے اسے پالا پرورش کی اور اب بڑھا ہے میں اس امید پر اس کی شادی کی کہ یم کو آر ام ملے اور جب بہوآئی تو ڈولی سے اتر تے ہی یہ فکر کرنے لگی کے میاں شادی کی کہ یم کو آر ام ملے اور جب بہوآئی تو ڈولی سے اتر تے ہی یہ فکر کرنے لگی کے میاں

آج ہی ہے ماں باپ کوچھوڑ دے کیونکہ پھر جب خاوند کے دالدین کومعلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بیٹے کوہم سے چھڑاتی ہے تو فساد پھیلتا ہے اس لئے کئیے کے ساتھ ال جل کر دہو۔

ہمیشہ ادب کا لحاظ رکھو۔ چھوٹوں پر مہر بانی ، بڑوں کا ادب کیا کرو۔ اپنا کوئی کام دوسروں کے ذمہ ندر کھواور اپنی کوئی چیز بے جگہ پڑی ندر ہے دو کہ فلانی اس کو اٹھائے۔

ہمیشہ جوکام ساس تندیں کرتی ہیں تم اس کے کرنے سے شرم اور عار نہ مجھو خود بے کہے اس سے لے لو اور کردو اس سے سرال والوں کے دل میں تہماری محبت پیدا ہو جائے گی۔

 جب دوآ دمی چیکے چیکے باتیں کررہے ہوں تو ان سے الگ ہوجاؤ اوراس کی
 کھوج مت لگاؤ کہ آپس میں کیا باتیں ہوتی تھیں اور خواہ مخواہ یہ بھی خیال نہ کرو کہ پچھ
 ہماری ہی باتیں ہوں۔

سیبھی ضرور خیال رکھو کہ سسرال میں بے دلی سے مت رہوا گریہ نیا گھر نے لوگ ہونے کی وجہ سے جی نہ کہ وہاں رونے بیٹھ جاؤ اور لوگ ہونے کی وجہ سے جی نہ لیگے لیکن جی کو سمجھا نا چاہیئے نہ کہ وہاں رونے بیٹھ جاؤ اور جب دیکھوتو بیٹھی رور ہی ہیں جاتے دیز ہیں ہوئی اور آنے کا تقاضا شروع کر دیا۔

ات چیت میں خیال رکھونہ تو آپہی آپ اتن بک بک کر وجو بری گلے نہ اتن کم کہ منت خوشامد کے بعد بھی نہ بولو۔ یہ بھی برا ہے اور غرور سمجھا جاتا ہے۔

ہے اگرسسرال میں کوئی بات ناگوار اور بری لگے تو میکے میں آکر چغلی نہ کھاؤ سے اسرال کی ذراسی بات آکر ماں سے کہنا اور ماؤں کا خودسسرال کی باتیں کھود کھود کر پوچھنا بوی بری بات ہے اس سے آپس میں لڑائی جھٹڑے پیدا ہوتے ہیں اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

ر کھو کپڑے ہوں تو تہ کر کے رکھو یونہی بے پر واہی سے ادھر ادھر نہ ڈالو۔ بلکہ قریخ سے الماری میں رکھوکسی کام میں حیلے بہانے نہ کرونہ بھی جھوٹی باتیں بناؤ کہ اس سے اعتبار جاتار ہتا ہے پھر تچی بات کا بھی یقین نہیں آتا۔

اگرخاوندتم کوغصه میں کبھی کچھ برا بھلا کہے تو تم ضبط کرواور بالکل جواب نہ دو بلکہ خاموش ہوجاؤ چاہےوہ کچھ بھی کہتارہتم چپ بیٹھی رہوغصہ اتر جانے کے بعد دیکھنا کہ وہ خود شرمندہ ہو گا اورتم ہے کتنا خوش رہے گا اور پھر بھی انشاء اللہ تعالیٰتم پرغصہ نہ كرے گااورا گرتم بھى بول اٹھيں توبات بڑھ جائے گى پھرنەمعلوم كہاں تك نوبت يہنيے۔ ذراذراسے شبہ پرتہت ندلگاؤ كتم فلاني كے ساتھ بہت ہناكرتے ہوو ہاں زیادہ جایا کرتے ہودہاں بیٹھے کیا کرتے ہو؟ کہاس میں اگر مرد بےقصور ہوتو تم ہی سوچو کہاس کوکتنا برا لگے گااگر سچ مجے اس کی عادت ہی خراب ہے تو بید خیال کرو کہتمہارے غصہ کرنے اور بکنے جھکنے سے یا کوئی دباؤڈ ال کرزبردتی کرنے سے تمہارا ہی نقصان ہے اپنی طرف سے دل میلا کرنا ہوتو کرلوان باتوں سے کہیں عادت جایا کرتی ہے عادت چھڑانا ہوتو عقمندی سے کام لو۔ تنہائی میں چیکے چیکے سے سمجھاؤا گر سمجھانے اور تنہائی میں غیرت دلانے سے بھی عادت نہ چھوٹے تو خیر صبر کر کے بیٹھی رہولوگوں کے سامنے گاتی مت پھرواوراس کوبدنام اوررسوانہ کروتیز ہوکراس کومت دباؤ کہاس طریقہ سے ضدزیا دہ بڑھ جاتی ہے غصہ میں آ کروہ کام زیادہ کرنے لگتا ہے اگرتم غصہ کروگی اور لوگوں سے بک جھک کر کے رسوا کروگی تو جتنا وہ تم ہے بولتا تھا اتنا بھی نہ بو لے گا پھراس وقت روتی پھرو گی اور بیخوب یا در کھو کہ مردوں کوخدانے شیر بنایا ہے چنانچیوہ دباؤ اور زبردتی سے ہرگز زیز ہیں ہو سکتے ان کے زیر کرنے کی بہت آسان ترکیب خوشامداور تابعداری ہے،ان پر غصہ گرمی کر کے دباؤ ڈالنابزی غلطی اور نا دانی ہے۔

اگر چداس کا انجام ابھی سمجھ میں آتالیکن جب فساد کی جڑ پڑگئی تو مبھی نہ بھی ضروراس کا خراب نتیجہ بیدا ہوگا۔ لکھنو میں ایک بی بی کے میاں بڑے بدچلن ہیں دن رات باہر ہی بازاری عورت کے پاس رہتے ہیں گھر میں بالکل نہیں آتے اور وہ عورت خوب فرمائشیں کرتی رئتی ہے کہ آج پلاؤ کے اور وہ بے چاری دم نہیں مارتی جو پھے میاں کہلا بھیجتے ہیں روز مرہ برابر یکا کرکھا نابا ہر بھیجے دیت ہیں اور بھی پھے سانس بھی نہیں لیتی ، دیکھوساری خلقت اس بی بی کی کیسی واہ واہ کرتی ہے اور خدا کے ہاں جو اس کور تبہ ملے گا وہ الگ رہا اور جس دن میاں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اور بدچلنی چھڑا دی تواس دن بس بی بی کے غلام ہی ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اور بدچلنی چھڑا دی تواس دن بس بی بی کے غلام ہی ہوگئے۔ (تلخیص از بہتی زیور)

# خاوند کے حقوق کی ادائیگی ، ایک اہم ذمہ داری:

اے میری مومن بہن! اللہ کے رسول بھے نے جس طرح خاوند کی نافر مانی نہ کرنے کی اہمیت آپ کے سامنے بیان فر مائی ہے کہ جب تک خاوند کسی خلاف شرع امر کا حکم نہ دے اس کی اطاعت آپ پر لازم ہے، اسی طرح حضور بھٹنے نیہ بات بھی بیان فر مائی ہے کہ خدا کے فرشتوں کی طرف سے لعنت کا نزول اس عورت پراس وقت تک مسلسل اور برابر رہتا ہے جب تک کہ وہ خاوند کی اس نافر مائی سے باز نہیں آ جاتی، (یعنی خاوند کی خواہش کا جب تک انکار رہتا ہے لعنت کا نزول بھی مسلسل رہتا ہے)

یہاں پر ایک بات اور بتادوں، وہ یہ ہے کہ نیک بیوی جو اپنی از دواجی زندگی کو کامیاب دیکھنا جا ہتی ہوں جو اپنی از دواجی زندگی کو کامیاب دیکھنا جا ہتی ہو، وہ ہمیشہ اپنے خاوند کے سامنے حیاوشرم سے رہتی ہے، نگا ہیں جھکا کررکھتی ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتی ہے، اس کی حاجت کو پورا کرنے کی بھر پورکوشش کرتی ہے۔

خاوند کے سامنے اس کی گفتگو کے وقت خاموش رہتی ہے، اس کی طرف سے پیش آنے والی تکالیف سے درگز رکرتی ہے اور ان پرصبر کرتی ہے اور اس کے سامنے زینت و آرائش سے رہتی ہے۔

اے میری وہ مسلمان بہن! جو نیک زوجہ بننے کا ارادہ رکھتی ہے! اپنی اور تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کو توجہ سے پڑھو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا،حوا کی بیٹیوں کونفیحت کرتے ہوئے فر ماتی ہیں:''اے عورتوں کی جماعت!اگرتم کومعلوم ہوجائے کہ تمہارے شوہروں کے تم پر کیاحقوق ہیں تو ہر www.besturdubooks.net عورت اپنے چہرے کے رخسار سے اپنے شو ہر کے پیروں کا گر دوغبار صاف کرے۔''

اے میری مسلمان بہن! از دواجی زندگی کا دوام اور بقاء، میاں بیوی کی دائی محبت پر موقوف ہے، اور محبت نام ہے حُبِ سلیم کا، جو شادی کے بعد مودت و رحمت (ہمدردی و ایثار) کے جذبہ میں تبدیل ہوجاتی ہے، اور دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس بھی پیدا ہوجاتا ہے، اس طرح ان کی از دواجی زندگی ، افہام قفہیم ، چشم پوشی اور رضا مندی و دضا جوئی ہے۔ مرکب ہوتی ہے۔

جب نیک بیوی اپنے شوہر کے حق میں امعانِ نظر سے غور کرتی ہے تو اسے معلوم ہوجا تا ہے کہ دونوں کے حقوق میں توازن اور یکسانیت پائی جاتی ہے۔

## ذمدداری کا احساس بالهمی الفت کاسبب ہے:

زوجین میں سے ہرا یک جب اپنی اپنی ذمہ داری کو بر داشت کرتا ہے تو ان میں محبت و الفت پیدا ہونا شروع ہوجاتی ہے۔

ابن عبدربہ نے حضرت عمران بن حطان کی ایک بات نقل کی ہے، ممکن ہے کہ اس سے کوئی نصیحت حاصل ہو، وہ بات یہ ہے کہ عمران بن حطان کی بیوی بہت خوبصورت اور جوان تھی ایکن وہ خودایے خوبصورت نہ سے کہ کوئی ان کی طرف دکش انداز میں دیکھا، ایک مرتبہ عمران اپنی بیوی نے کہنے گئے کہ ہم دونوں انشاء اللہ جنتی ہیں، بیوی نے پوچھا کہ تہمیں یہ بات کیے معلوم ہوئی ؟ کہنے گئے کہ دیکھو! مجھے آپ جیسی خوبصورت ہوی ملی میں نے اس یہ بات کیے معلوم ہوئی ؟ کہنے گئے کہ دیکھو! مجھے آپ جیسی خوبصورت ہوی ملی میں نے اس پر باللہ کاشکر ادا کیا اور آپ کو مجھے جیسا بدصورت خاوند ملا آپ نے اس پر صبر کیا۔ صبر اور شکر کرنے والے جنت ہی کے مستحق ہوتے ہیں۔

اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ صبر وشکر اور آپس میں محبت ومودت اور ایثار وقربانی کا جذبہ بیوہ چیزیں ہیں،جس سے میاں بیوی کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔

## خاوند کے مال اور گھر کی حفاظت:

مرد کا بی بیوی پر ایک حق میہ ہے کہ وہ اس کے گھر اور مال کی حفاظت کرے ، شادی

کے بعدمیاں ہوی نے ایک نیا گھرانہ آباد کرنا ہوتا ہے، خاوند کا کام ہے کہ وہ کما کرلائے اور ہوی کا فرض ہے کہ اس کی حفاظت ہوی کا فرض ہے کہ اس مال کوسلیقے سے خرچ کرنے کے بعد جو مال نیچے اس کی حفاظت کرے اس میں خیانت نہ کرے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مندرجہ ذیل ہے:

حفرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جار چیزیں ایسی بیں کہ جس کودی گئیں تواہے دنیاوآ خرت کی بھلائی مرحمت فرمائی گی۔

ا۔ شکرادا کرنے والا دل۔

۲۔ ذکر کرنے والی زبان۔

س<sub>-</sub> تکلیفوں پیصبر کرنے والا بدن۔

۔ اور پس پشت اپنی جان اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ (بحوالہ بیعقی شعب الایمان)

ف: اس حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عورت کو اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس میں بھی بھی خیانت نہ کرے ، گھر کا تمام مال چونکہ مردی کمائی سے بنتا ہے اس لیے اس میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو پچھ نہ دے ، اگر خاوند سے پوشیدہ طور پرعورت گھر کی چزیں اپنے رشتے داروں کو دے گی تو وہ خیانت کی مرتکب ہوگی ، حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے عورت کوختی سے منع فر مایا ہے ۔ خاوند کا کام کما نا اور گھر میں لانا ہے وہ ہر وقت گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ، لامحالہ عورت کی تحویل میں مال چوڑ نا پڑے گا اب یے عورت کی دینداری اور بچھداری ہے کہ اخراجات میں شوہر کی ہمدردی کرے ، امانت داری کے ساتھ اپنے او پرشو ہرکی اولا داور اس کے مال باپ پرخرج کرے ۔

حفزت ابوہریرہ "کابیان ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ دسلم سے عرض کیا گیا کہ کون می عورت بہتر ہے؟ فر مایا کہ جب خاونداس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے جب حکم دیے تو لتمیل کرے اور جان و مال میں اس کے خلاف نہ کرے جواسے ناپند ہو۔

(بحواله نسائی شریف)

ف: بیوی پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ خاوند کے مال کوضائع نہ کرے بلکہ اس کی حفاظت کرے فرمان نبوی بھی ہے ، عورت کے لیے حلال نہیں کہ خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ کھائے ، ہاں ایسا کھانا کھائتی ہے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، اگر بیوی خاوند کی رضامندی سے کھائے گی تو اسے خاوند کے برابر تو اب ملے گا، ورنہ خاوند کی اجازت کے بغیر کچھ کھائے گی تو خاوند کواجر ملے گا بیوی پر گناہ ہوگا اس لیے والدین کا فرض ہے کہ وہ لڑکی کی بہترین تربیت کریں، اسے الی تعلیم دیں جس سے وہ عمدہ رہن بہن اور خاوند سے بہتر برتاؤکے آداب کے جائے۔

گھر کی بگہبانی میں بیامربھی شامل ہے کہ بیوی امورخاندداری میں دلچیسی لے اوراس
سلسلہ میں حضرت عائش اور حضرت فاطمۃ الزہرۃ "کی زندگی کواپنے لیے شعل راہ بنائے۔
حضرت عائش اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتیں اور سر
مبارک میں تیل لگاتی تھیں گھر کا تمام کا م کا ج خود کرتی تھیں۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ گھر کا تمام اندرونی کام کاج کھانا پکانا، چکی پیمنا، کپڑے دھونا گھر ہیں جھاڑودینا، وغیرہ سب والدہ محتر مہخودا پنے ہاتھوں سے سرانجام دیتی تھیں اور انہیں کاموں کے درمیان ہماری ضرورتیں دوا بلانا، نہلانا کپڑے بدلوانا وقت پر بوری کرتی جاتی تھیں پھر خاتون جنت کا یہ بھی اصول تھا کہ خواہ دو وقت کا فاقہ ہو جب تک شوہراور بچوں کو نہ کھالیتیں خودا کی دانہ نوش نہ فرماتی تھیں۔

ایک روایت میں ہے کہ اساء بنت خارجہ انفرادی نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اسے کہا ابتم اس نیمن سے نکل رہی ہوجو تمہارا الحجاو ماوی تھا، ابتم اس نیمن سے نکل رہی ہوجو تمہارا الحجاو ماوی تھا، ابتم ایسے بستر پر جارہی ہوجس سے تم نے بھی بھی الفت نہیں کی۔ لہذا تو اس کی زمین بن جاوہ تیرا آسان ہوگا، تو اس کا بخصونا بن جاوہ تیرا خادم بن جائے گا، تو اس کی باندی بن جاوہ تیرا خادم بن جائے گا، اس سے دور نہ ہونا ور نہ وہ تجھے بھول سے کنارہ کش نہ رہنا ور نہ وہ تجھے سے دور ہوجائے گا، اس سے دور نہ ہونا ور نہ وہ تجھے بھول جائے گا، اگر وہ تیرا قرب جائے اس کے قریب ہواگر وہ تجھے سے دور ہونا جائے تو تو بھی

دور ہو جا، اس کی ناک، کان ، آگھ، کی حفاظت کرنا تا کہ وہ بچھ سے عمدہ خوشبو کے علاوہ اور کچھ نہ سو تکھے، عمدہ بات کے سوااور پچھ نہ سنے اور وہ تجھے ہمیشہ خوبصورت ہی دیکھے۔ میں میں میں ہے۔

### أيك سبق آموز واقعه:

حفرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص سفر میں گیا تو چلتے وقت اپنی ہوی کوتا کید کر
گیا کہ میری واپسی تک مکان کی بالائی منزل سے نیچے ہرگز نہ آنا ، اتفاق سے اس عورت
کے والدین نیچے والی منزل میں رہتے تھے بچھ عرصہ کے بعد یوں ہوا کہ شوہر کی واپسی سے
پہلے اس عورت کا والد بھار ہو گیا اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو
دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ بھار باپ کی خبر گیری کے لیے مکان کی بالائی منزل سے
نیچا تروں یا اپنے شوہر کی تھم کی تعمیل پر رہوں ، آپ وی نے اس عورت کو اپنے خاوند کی
اطاعت کا تھم دیا، چند دنوں کے بعد باپ کی بھاری اس کی جان لیوا ثابت ہوئی مگر وہ عورت
شوہر کی ہدایت پڑھل پیرار ہی نیخ نہیں اتری کیکن اس عورت کو بتقاضائے فطرت و بشریت
دل میں بہت ملال ہوا ، ادھر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی معرفت اسے یہ
خوشخبری سنائی کہ شوہر کی اطاعت کا بیاجر ملا ہے کہ اس کے مرحوم باپ کی مغفرت ہوگئ ہے۔
دل میں بہت ملال ہوا ، ادھر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی مغفرت ہوگئ ہے۔
دل میں بہت ملال ہوا ، ادھر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی مغفرت ہوگئ ہے۔
دل میں بہت ملال ہوا ، ادھر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی مغفرت ہوگئ ہے۔
دوشخبری سنائی کہ شوہر کی اطاعت کا بیاجر ملا ہے کہ اس کے مرحوم باپ کی مغفرت ہوگئ ہے۔
دوشخبری سنائی کہ شوہر کی اطاعت کا بیاجر ملا ہے کہ اس کے مرحوم باپ کی مغفرت ہوگئ ہے۔

حضرت ابو ہر برہ ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے قریش کی عفیفہ عورتیں بہتر ہیں کہ وہ بچوں پر ان کی کم سنی میں بہت مہر بان اور خاوند کے مال کی خوب نگر ان ہوتی ہیں۔ (بحوالہ بخاری شریف) ف : اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت میں دوخو بیوں کا ہونا لازم ہے کہ عورت اپنی اولا دپر شفقت کرنے والی ہو، پر ورش اور تربیت میں پوری محنت سے فرائف سرانجام دسنے والی ہو، اولا دکو پالنے سے اکتانے والی نہ ہو، مصائب پر ناشکری کرنے والی نہ ہواور خاوند کا مال بڑے طریقے سلیقے سے خرج کرنے والی ہو۔

حضرت امام غزالی ٹنے فر مایا ہے کہ شریعت کی نظر میں نیک ودیندار اورعمہ ہسیرت و بلند کر دارعورت وہ ہے جواپنے گھر کی تغمیر اور اپنے مال کی حفاظت اور اپنے نفس و اولا د کی

اصلاح میں مصروف رہے نماز وروز ہے کی یابندی کرے اگرشو ہر کی عدم موجود گی میں شو ہر کا کوئی دوست یا جاننے والا آئے تو شرم وحیا اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے کوئی کلام نہ كرے اگر زياده ضروري بات ہوتو آواز بدل كر گفتگو كرے يعنی اپنا طرز كلام جاذبانداور مٹھاس کا نہ رکھے ،شوہر کی حلال آمدنی پراگر چیم ہی کیوں نہ ہوقناعت کرے اور شوہر کی حرام کمائی سے ہرممکن اجتناب کرے ، پہلے زمانے کی نیک عورتیں ان باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھتی تھیں ، چنانچہ جب کوئی شوہر کمانے کے لیے گھرسے باہر جاتا تو اس کی بیوی اسے نصیحت کرتی کہ دیکھناذ راحرام کمائی ہے بچنااوریہ یقین دلاتی تھیں کہ ہم بھوک برصبر کر لیں گیں، تگدی سے ہمیں خوف نہیں ہے لیکن دوزخ کی آگ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی ،ایک خدا پرست انسان نے کہیں جانے کے لیے سامان سفر باندھا تو صرف اہلیہ کے علاوہ تمام لوگوں نے اس کے سفر کی ممانعت کی ، بیوی کے رویے پر اظہار جیرت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہتم اس سفر کے لیے کس طرح رضا مند ہوگئ ہووہ تمہارے اخراجات کے لیے بچھ بھی چھوڑ کرنبیں جارہا ہے اس پراہلیہ نے جوسبق آموز بات کہی وہ یہ ہے کہ' میرا شوہر کمانے والا ہےنہ کدراز ق میرارب رازق ہے کمانے والا جارہا ہے کھلانے والا رازق يملے سے موجود ہے اور آج بھی موجود ہے۔' جوالداحیاءالعلوم)

حفرت الوبگرصديق ملكی صاحبز ادی حفرت اساء ملفر ماتی بین که جب میری شادی دعفرت زبیر سے ہوئی تو ان کے پاس نه زبین و جائیداد تھی نه مال ودولت اور نه باندی نه غلام ،صرف ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا جو پانی لانے کے کام بین استعمال ہوتا تھا خود گھوڑے کو گھاس داند دیتی ، پانی پلاتی ،اس کاجہم ملتی اور اپنے شوہر کے متعلقه ہر خدمت مرانجام دیتی ، اونٹ کے لیے کھوروں کی گھولیاں کوئتی اور اسے کھلاتی ، ڈول سیتی ، پانی بحر کر لاتی ، آٹا گوندھتی ، روٹی پکاتی ،میلوں کی مسافت طے کرتی گھولیاں سر پرلا دکر لاتی ،میری سے حالت دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرے بیٹی ہواور تمہاری آخرت بہت ہی کامیاب رہے گی اور رسول اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا ئیں کیں۔

### اصلاح ونفيحت كرنے كاحق:

شرایت نے ایک حد تک مردکویی تن دیا ہے کہ وہ نافر مان اور بدکار عورت کی اصلاح کے لیے اسے مارسکتا ہے گر عورت کو نا جائز مار نا درست نہیں سورہ نساء میں ارشادر بانی ہے۔ درست نہیں سورہ نساء میں ارشادر بانی ہے۔

جن عورتوں کی نافر مانی کاتہمیں اندیشہ ہوتو آئبیں سمجھا وَاوران سے الگ سووَاورائبیں مارو پھراگروہ تبہارے تھم میں آ جا ئیں توان پر زیادتی کی راہ نہ چا ہو بیشک اللہ بڑا بلند ہے۔ (پ۵سورۂ نیاء)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مارنے کا جوتن دیا ہے اسے بڑی احتیاط سے استعال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ عورت کو صرف اس کی نافر مانی پر پیٹا جاسکتا ہے جو مرد کے حقوق کے متعلق ہو، نہ رید کہ ہربے جاتھم کی اطاعت پر اصرار کیا جائے اس آیت کی تائید میں فرمان نبوی ﷺ ریہے۔

حفرت عرائے دوایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مرد ہے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گاجس پر اس نے اپنی عورت کو مارا۔ (بحوالد ابن باجہ) اس حدیث کے مطابق عورت کو اگر چہ اصلاح کے طور پر پیٹنے کاحق مردکودیا گیا ہے لیکن دوسری احادیث کے مطابق اس بات پر زوردیا گیا ہے کہ عورت کو صرف ضرورت کے مطابق اتنا

بیاجائے کہاس کی اصلاح ہوجائے ،شدید طرح سے پیٹ کراس بظلم نہ کیاجائے۔

حضرت ایاس عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله کی لونہ پیٹا کرو، حضرت عمر اس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض گزار ہوئے کہ عور تیں اپنے خاوندوں پر دلیر ہو گئیں البذا آپ نے آئییں مارنے کی اجازت مرحمت فر مادی، چنا نچے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی از واج مطہرات کے پاس کتنی ہی عور توں نے جمع ہوکرا پنے خاوندوں کی شکایت کی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا آل محمد کے پاس کتنی ہی عور توں نے جمع ہوکرا پنے خاوندوں کی شکایت کی ہے میتمہار سے الی محمد کے پاس کتنی ہی عور توں نے جمع ہوکرا پنے خاوندوں کی شکایت کی ہے میتمہار سے الی محمد کی بیس ہیں۔ (بحوالہ ابوداؤددائن باجہ داری)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جولوگ اپنی ہویوں کو مارتے ہیں وہ اجھےلوگ نہیں ہیں بلکہ بہتر وہی ہوتے ہیں جواپنی ہویوں کو مارتے نہیں اگر ہوی کی طرف سے کسی وقت زیادتی بھی ہوجائے تو اس پر صبر کرتے ہیں یا ان کوا تنازیادہ نہیں مارتے جوان کی شکایت کا باعث ہو، ہوی کی اصلاح کے لیے بھی اس کی غلطی پر مارلینا تو جائز ہے لیکن حدسے زیادہ مارنا خلاف شرع ہے اس کے بارے میں ایک حدیث یا ک ہے ہے۔

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ شوہرا پی بیوی کی بہتری اور فلاں و بہبود کی کوشش کرے اس کواچھا کھانا اورا چھے کپڑے بہنائے آگر کسی بات پرسرزنش کرنی ہوتو خوابگاہ میں علیحدہ کر دے اور حق الا مکان مار پیٹ سے گریز کرے اور نا گوار حالات میں معمولی طور پر مارنے کی اجازت ہے، آپ نے عورت پر تہمت لگانے اور الزام تراثی سے بھی منع فر مایا ہے، ایک اور دوایت میں عورت کواچھا بننے کا طریقہ یوں بیان کیا گیا ہے۔

حضرت عبدالله بن زمعة سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضرت صالح کی اونٹنی اوراس کوزخی کرنے والے کا ذکر فربایا، آپ نے آیت کریمہ 'اِذِ انبعث اشقاها ''پڑھی اور فرمایا کہ قوم شمود کا ایک

طاقتور بدخلق سردار کھڑا ہوااس کے بعد آپ نے عورتوں کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں نفیحت فرمائی آپ نے فرمایا تم اپنی عورتوں کواس طرح مارتے ہوجس طرح غلام کو مارا جاتا ہے شاید پھراسی دن اس سے جماع بھی کرنا ہو پھر آپ نے انہیں ہوا کے خارج ہونے پر ہننے سے متعلق نفیحت فرماتے ہوئے فرمایا تم ایسے کام پر کیوں ہنتے ہو جسے خود کرتے ہو۔ ' ہینے سے متعلق نفیحت فرماتے ہوئے فرمایا تم ایسے کام پر کیوں ہنتے ہو جسے خود کرتے ہو۔ '

اس حدیث میں بھی بہی بتایا گیا ہے کہ بیوی کی اصلاح کے لیے بیوی کو پہلے زبانی سمجھایا جائے اوراس میں جواخلاتی کمزوریاں ہوں انہیں دورکرنے کی کوشش کی جائے اگر وہ زبانی سمجھانے سے بمحھ جائے تو بہت بہتر ہوگا اگر وہ نری سے درست نہ ہوتو پھر ضرورت کے مطابق اس کی بہتری کے لیے آپ ذراسا سخت رویہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ مسلمان بیوی کی فرمہ دار بول کی تقسیم:

حقوق اور ذمه داریوں کے مختلف درجات ہیں۔

ا۔ سب سے پہلے تو شرعی فرائض ہیں جن کوترک کرنے پرکوئی بھی فرداللہ تعالیٰ جل جلالہ
کی جانب سے سزا کا مستحق تھ ہرسکتا ہے، یہ فرائض افراد پر یکسال طور پر عائد ہوتے
ہیں، جب کوئی فرداس تنم کے فرائض کونظرانداز کرے ہو گھر بلوزندگی خطرے میں پڑ
جاتی ہے اور گھر میں محبول کی جگر ہے اور لڑائیاں لے لیتی ہیں۔

۲۔ دوسرے نمبر پروہ فرائض ہیں جوساجی روایات کے نتیج میں عائد ہوتے ہیں، یہ ہرمعاشرے معاشرے معاشرے میں فرق ہوتا ہے۔ میں فرق ہوتا ہے۔

س۔ تیسر بے دہ انفرادی فرائض ہیں، جو ہرگھر انے میں مختلف ہوتے ہیں، ان کانعین شوہراور بیوی کے باہمی تعلقات کے ذریعے ہوتا ہے۔ مند مناب

يهلافرض، بالهمى بيتكلفى:

پہلی قتم کے تین فرائض ہیں جنہیں ایک ہوی کولاز ماادا کرنا چاہیئے ان میں سب سے

پہلافرض ہے کہ جب بھی شوہرا پنی بیوی کوہم بستری کے لیے بلائے تو بیوی کوشو ہر کی بات ماننی چاہیئے، دونوں از دوجی فریقوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پاکدامنی کی حفاظت کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مددکریں،اس معاطے میں کوتا ہی اورسستی از دوا جی تعلقات کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔

بہر حال میاس صورت میں ممکن ہے جب دونوں اس گہرے قلبی رشتے میں ایک دوسرے کواس طرح قبول کرنے کی خواہش رکھتے ہوں۔

# دوسرافرض شو هرکی هرچیز کی حفاظت:

عورت پر مرد کا پہلاحق قرآن مجیدنے ایسے الفاظ میں بیان کیا ہے جن کا بدل کسی دوسری زبان میں مہیا ہی نہیں کیا جاسکتا اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

" فالصَّلحتُ قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله"

(سورة النساء٣٣)

'' جو نیک عورتیں وہ اطاعت کرنے والی اور غیب کی حفاظت کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ماتحت''

یہاں" حفظ للغیب" سے مراد ہراس چیز کی حفاظت کرنا ہے جوشو ہر کی ہواوراس کی غیر موجود گی میں بطورا مانت عورت کے پاس ہے، اس میں اس کے نسب کی حفاظت، اس کی آبروکی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے رازوں کی حفاظت، خرض سب ہی کچھ آ جاتا ہے، اگر عورت ان حقوق میں سے کسی حق کوادا کرنے کی کوتا ہی کرے تو مردکووہ اختیارات استعمال کرنے کا حق ہوگا جن کا ذکر سابق میں گزرا ہے۔

''حفرت ابو ہریرہ طفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا جب عورت اپنے شو ہر سے (غصر کی وجہ سے ) الگ بستر پر دات گز ارے تو اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عورت شو ہر کے پاس آ جائے۔'' ( بحوالہ بخاری وسلم ج) )

اس ہے معلوم ہوا کہ بلا عذر جھوٹ بول کریا عذر بنا کرشو ہرکو'' ٹالنا'' جیسا کہ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، درست نہیں ۔ہے، تاہم جانبین سے صحت کی رعابیت ضروری

ہے،اگر بیاری یا خرابی صحت کی وجہ سے قربت مضر ہے تو شوہر کوبھی اس کا خیال رکھنا لازم ہے، عورتوں کوبھی چاہیے کہ وہ مرد کوکسی نہ کسی طرح خوش رکھیں،ان کی ہرضرورت کا خیال رکھیں، عورتوں کواس کی رعایت کا تاکید سے تھم ہے۔

چنانچ حضرت طلق کی روایت ہے کہ نبی محترم ﷺ نے فرمایا کہ جب شوہر بلائے تو آجائے خواہ وہ تنور بر بی کیوں نہ ہو۔

یعنی اگروہ روٹی پکارہی ہواور روٹی کے جلنے ،خراب ہونے یا ناقص ہونے کا اندیشہ ہو یا چولہا بچھ جانے کا اندیشہ ہوتو بھی اس کی خواہش اور ضرورت کا خیال رکھے اور اس کی ضرورت، رضا مندی اورخوش سے پوری کرے کہ روٹی کے مقابلے میں شوہر کی رعایت اہم ہے، پھریہ کہ نقصان شوہر کے مال کا ہے، جواس کے اختیار سے نہیں ہے بلکہ شوہر کی رعایت اور خدمت کے سبب ہے جواس کی فراقت کا اولین مقصد ہے۔

حفرت ابن عرظی ایک حدیث میں ہے کہ ایک ورت آپ ایک خدمت میں آئی اوراس نے بوچھا کہ شو ہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ آپ نے فر مایا اپنفس کواس سے ندرو کے اگر چہ وہ پالان کی لکڑی پر ہو۔ ایک دوسرے روایت میں ہے اگر چہ وہ تنور (چو لہے پر) کیوں نہ ہو۔

> تیسرافرض، تحفظ عصمت: ارشاد باری تعالی ہے:

"ويحفظن فروجهن" (الترآن) ''اورعورتيں اپئی عصمت کی حفاظت کریں'

اس بناء پر بیوی کا تیسرافرض بیہ ہے کہ بیوی کسی ایسے فردکوا پنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ند دے، جس کے بارے میں شوہر نے واضح طور پر ممانعت کر دی ہو، حتی کہ اس پابندی کا اطلاق بیوی کے غیرمحرم رشتے داروں پر بھی ہوتا ہے، ممکن ہے کہ شوہر کے اس رویے کی کوئی وجہ ہو، تا ہم یہ بات واضح ہے کہ شوہر کو اپنے اس اختیار کا نا جائز استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے اپنے خاندان اور عزیز وں سے بالکل الگ تھلگ کردے۔

۔ شادی کے مقاصد میں سے ایک'' عز توں کا تحفظ'' بھی ہے اس لیے اس کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے۔

ایک حدیث شریف کے آخری الفاظ بوں ہیں۔

'' حضرت میمونهٔ فرماتی میں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا جوعورت اپنے شو ہرکی اطاعت کرے اور اس کے خق کو اداکرے، نیک باتوں کو یادکرے، نفس اور مال کی خیانت سے پر ہیز کرے (تو ایسی عورت کا) جنت میں شدوں سے ایک ہی درجہ کم ہوگا، اگر اس کا شو ہر بھی مومن اور بہتر اخلاق والا ہے تو بیعورت اسے ملے گی ورندایسی عورت کی شادی اللہ تعالی شہیدوں سے کردے گا۔'' ( بحالہ کنزالعمال ج۱۲ بطبرانی)

صدیث شریف میں شوہر کی خدمت اور نیکی پرشہداء کے قریب درجہ ملنا بتایا گیا ہے، کس قدر فضیلت کی بات ہے، صرف ایک ہی درجہ کا فرق رہ جا تا ہے۔ (سجان اللہ)

حدیث مبادکہ میں دومراجز دئید بیان کیا گیاہے کہ اگر عورت نیک اور صالح ہواوراس کا شوہر بھی نیک ہوتو بات کے میں ای طرح شوہر و بیوی بن کر رہیں گے، اور اگر شوہر نیک نہ ہوتو پھر شہداء کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی، نیک عورت کے لیے کس قدر فضیلت کی بات ہے۔

# چوتھافرض،رازوں کی حفاظت:

" من كتم سره، بلغ مراده"

"جس نے راز چھپالیے وہ مقصد کو پہنچ گیا" (بحوالہ منیدالطالبین)

الله کے اس عظیم کارخانے کا نظام اکثر و بیشتر رازوں پر مخصر ہے خود ہمارے بے شار راز ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہر کرد ہے وہمارے بہت سے کام رک جائیں،گھری آبادی کے لیے بیوی کا چوتھا فرض ہے ہے کہ شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے،اس کے گھر کی پوشیدہ با تیں دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے،خصوصاً ان باتوں کو جن کا تعلق اس کے اور اس کے شوہر کے قبلی اور جذباتی تعلق سے ہو،اس قتم کی باتوں کو عام کرنا اسلامی تعلیمات کی سیمین خلاف ورزی ہے۔ بعض جابل عورتیں'' اندرونی'' باتیں بھی سہلوں کو بتانے بیٹھ جاتی خلاف ورزی ہے۔ بعض جابل عورتیں' اندرونی'' باتیں بھی سہلوں کو بتانے بیٹھ جاتی جیں ایسے حالات سننے اور سنانے والی دونوں بے دین ہیں۔

عام طور پرخواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپ شوہر کے اسرار ورموز سے باخبررہیں،
وہ چاہتیں ہیں کہ کسب معاش کی کیفیت، تخواہ ، بینک بیلنس، دفتر کے رموز اور اس کے
متعقبل کے فیصلوں اور ارادوں ہے مطلع رہیں مختصر بیکہ اپ شوہر سے توقع رکھتی ہیں کہوہ
اپ تمام رازوں کواپن ہو یوں پر ظاہر کردیں اور بھی بھی یہی موضوع آپس کی گر ماگری اور
برگمانی کا سبب بن جاتا ہے۔

بیوی شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر کو جھے پراعتبار نہیں کہ وہ اپنے رازوں کو جھے سے مخفی رکھتا ہے، اپنے خطوط مجھے پڑھنے نہیں دیتا، اپنی آمدنی اور پس اندازر قم کے بارے میں نہیں بتا تا، جھے سے اپنے دل کا حال نہیں کہتا، میرے سوالوں کے جواب دینے میں تامل کرتا ہے بلکہ بھی بھی جھوٹ بولتا ہے۔

اتفاق ہے بعض مرد بھی اپنے زندگی کے اسرار ورموزیوی سے پوشیدہ رکھنا پہند نہیں کرتے ،لیکن ان کاعذریہ ہوتا ہے کہ عور توں کے پیٹ میں کوئی بات کی بات کو پوری طرح پوشیدہ نہیں رکھ پاتیں ، ادھر کچھ سنا اور فوراً دوسروں سے کہد دیا ، کوئی بھی بہانے بہانے سے اسرار ورموز کو ان کے منہ سے اگلواسکتا ہے اور اس طرح خواتخواہ ان کے لیے مصیبت کھڑی ہوسکتی ہے۔

حفرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں:''عاقل انسان کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے''

مزید فرمایا'' که دنیاوآخرت کی خوبیاں دو چیزوں میں مضمر ہیں ، راز کی حفاظت کرنے اورا چھے لوگوں سے دوئتی کرنے میں۔

''اورتمام برائیاں دو چیزوں میں جمع ہوتی ہیں رازوں کو فاش کرنے اور بد کارلوگوں ہےدوئتی کرنے میں۔''

'' تاریخ انسانیت پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہلوگوں نے عورتوں کے ذریعہ رازوں کواگلوا کر بڑی سے بڑی جنگوں میں کامیا بی حاصل کی ہے۔''

اس لیے میری بہن!اپنے اوراپنے شوہر کے معاملات کوراز میں رکھیں، بھی ناراضگی

ہوجاتی ہے تو دل جاہتا ہے کہ ہربات اوگوں کو بتا دی جائے ،صبر والی عبادت کا یہی وقت ہے اس وقت برداشت سے کام لیا جائے تو شو ہرکی بہت بری عادتیں لوگوں کے سامنے آنے سے نے جائیں گی۔ آخر میں آئیس آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا پڑے گا ،بصورت دیگر جلد یا بدیر نقصان آپ کا ہی ہے۔

یا نجوان فرض ، شو ہر کی اطاعت:

چوتھا فرض جس میں پہلے تین فرائض بھی آ جاتے ہیں یہ ہے کہ عورت شوہر کی بات مانے ۔ فرمان الہی ہے:

" فالصَّلحتُ قنتتُ" (سورة النمام٣)

''جونیک عورتیں ہیں وہ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں'' بیا یک عام تھم ہے جس کی تشریح میں نبی ﷺ نے متعدد چیزیں بیان فر مائی ہیں۔ آنخضرت ﷺ نے خواتین کوصد قہ کی بوی ترغیب دی ہے لیکن اس میں بھی خاوند کی اجازت اور فر مانبر داری کالحاظ رکھا ہے۔فر مایا۔

''وہاس کے گھر میں کوئی چیزاس کی اجازت کے بغیرصدقہ نہ کرے،اگراہیا کرے گی تو اجرشو ہر کو ملے گااور گناہ محورت پر ہوگا، نیز وہ اس کی اجازت کے بخر گھر سے نہ نکلے'' (بحوالہ ﷺ شریف)

میری بہن!اللہ اوراس کے حبیب ﷺ نے آپ کواس شوہر سے متعلق کر کے بہت سے فرائض عائد فرمائے ہیں،ان تمام کی بجا آوری (شوہر کی ہر جائز بات یعنی ہراہیا تھم جو اللہ اوراس کے دسول ﷺ کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو) اسے بجالا ناضر وری قرار دیا ہے اس پروہ اللہ تعالیٰ کتناراضی اور خوش ہوگا جس نے زمین وآسان بنائے ہیں اور ہمیں بنایا ہے اور بردا حسان ہے کہ اسے حکموں کاعلم بھی دیا۔

ایک جگهارشادگرامی کچه یون ب

" لا تصوم المرأة يوما و زوجها شاهد من غير رمضان الا باذنه" ( يحواله احمد تدى اليوادو داين البه )

''عورت اپنے شوہر کی موجود گی میں رمضان کے سوا (نفل روز ہے) اس کی اجازت کے بغیر ایک دن بھی ندر کھے''

' دبہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اس کو دیکھے تو تیرا دل خوش ہوجائے اور جب تو اس کو حکم دی تو وہ تیری اطاعت کرے اور جب تو اس کے پاس موجود نہ ہوتو وہ تیرے مال اور اپنفس میں تیرے حق کی حفاظت کرے۔''

اس عام محم اطاعت میں صرف ایک است اور دہ یہ ہے کہ اگر عورت سے اس کا شوہراللہ کی معصیت کا مطالبہ کر ہے تو وہ اس کا حکم ماننے سے انکار کرسکتی ہے، بلکہ اسے انکار کردیا جا ہے، مثلاً فرض نماز اور روزے ہے نئح کرے یا شراب پینے کا حکم دے یا پر دہ شر گی کر دیتا جا ہے، مثلاً فرض نماز اور روزے ہے نئح کرے یا شراب پینے کا حکم دے یا پر دہ شر گی کر دیتا جا ہو اور ت نہ صرف اس کی مجاز ہے بلکہ اس کا فرض ہے کہ شوہر کے ایسے حکم کو محکر ادے۔
اس لیے کہ خالت کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جا کر نہیں۔

" لا طاعة لمخلوق في معصية المخالق" (بحاله عَلَوْة شريف)

اس صورت خاص کے سواباتی تمام صورتوں میں شوہر کی اطاعت عورت کا فرض ہے اگر نہ کریے گی تو نا فرمان ہو گی اور شوہر کووہ اختیارات استعال کرنے کاحق ہوگا۔

## ساجى فرائض:

ساجی روایات کے نتیج میں جوفرائض عائد ہوتے ہیں وہ ایک مقام سے دوسر سے مقام تک بدلتے رہتے ہیں مثلاً دیہاتی علاقوں میں ہیوی روٹی بھی پکاتی ہے اور گھر کے تمام کام انجام دیتی ہے، اس کے علاوہ اس سے توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ گھر کے مویشیوں کی دکھ بھال اور دود ورد و جنو غیرہ جسے کام بھی کر سے، جبکہ شہر میں رہنے والی عورتوں کواس شم کے فرائض انجام دینے نہیں پڑتے۔ تاہم بیشتر معاشروں میں عورت سے امیدر کھی جاتی ہے کہ دہ اپنے گھر کی دکھ بھال کر سے گی اور اپنے خاندان کی تمام افراد کی گھریلوضروریات پوری کر سے گی ،اس سے "ہاؤس واکف" کی اصطلاح وجود میں آتی ہے۔

پوری کر سے گی ،اس سے "ہاؤس واکف" کی اصطلاح وجود میں آتی ہے۔

"ہاؤس واکف" کی ذمہ داریاں شرعاً لازم نہیں ہیں لیکن یہ کہا جاسکتا ہے کہ معاشر تی

روایات کالوگوں کی زندگی کے انتظام میں بڑا دخل ہوتا ہے، مثال کے طور پراگر ایک شادی شدہ عورت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے صرف وہی فرائض ادا کرے گی جوشر عا اس پر عائد ہوتے ہیں تو ایک ایسے معاشر ہے میں جہاں نو کروں کا بندوبست مشکل ہو ہر فر داور خوداس عورت کے اہل خانہ اس کے اس رویے کو غیر معقول قرار دیں گے، حالا نکہ حقیقتا تو اس عورت نے اپنی شرعی فرائض کی بجا آوری میں کوتا ہی نہیں کی ساجی روایات کے بتیجے میں عائد ہونے والے فرائض کی بجا آوری میں کوتا ہی نہیں گی۔ساجی روایات کے بتیجے میں عائد ہونے والے فرائض کو بیجھنے کے لیے اس واقعے کا مطالعہ مفید ہوگا۔

شوہراور بیوی کے کاموں کی تقسیم:

''ضمر ہ بن حبیب ؓ ہے مروی ہے کہ آنخضرت انے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ ؓ کے متعلق فرمایا کہ وہ گھریلو کام کریں گی اور حضرت علیؓ گھرسے باہر کا کام کریں گے۔''

(مطالبعليه ج-۴)

این قیم نے زادالمعادیں ابن صبیب کی الواضح نے قل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ اللہ کے حضرت علی کرم اللہ و جہداور حضرت فاطمہ کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے (جب انہوں نے خدمت اور کام کے متعلق سوال کیا) فر مایا کہ فاطمہ تو گھر کے اندر کا کام انجام دے گی اور علی گھر سے باہر کا کام کیا کریں گے، ابن حبیب نے کہا کہ گھر کی خدمت سے مراد آٹا گھوندھنا، پکانا، بستر، بچھانا، جھاڑودینا اور پائی نکالنا اور گھریلوسارے کام ہیں۔

(بحواله زادالمعادجه)

اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے ذمہ تمام گھریلوا مورکوانجام دینا اور گھر کے نظام کو سیح اور بہتر انداز سے چلانا ہے، گھریلوکام میں کھانا پکانا، کپڑے، بستر کی صفائی کا انتظام کرنا، گھر کی صفائی، جھاڑو، وغیرہ لگانا اور گھریلو تمام اشیاء کی حفاظت اور بچوں کی دیکھ بھال، تربیت اور گرانی ہے۔ غلہ وغیرہ کانظم اس کی صفائی اور تمام خور دنی اور برتنے والے سامانوں کی گرانی اور دیکھ بھال اس کے ذمہ ہے، باہر سے تمام سامان حتیٰ کہ پانی تک لاکر دینا مرد کے ذمہ ہے، گھر سے باہر کا جوکام ہو، عورت اس کے لیے باہر نہ جائے گی۔

## میاں بیوی کے حقوق:

ذیل میں برکت کے لئے میاں بوی کے حقوق سے متعلق جہید اسلام حضرت مولانا محد يوسف لدهيانوى شهيد كاار \_ گرال قدر مضمون پيش كياجار با ب، ملاحظ فرمائي-"قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلى." (بحالم كلوة شريف) ترجمه: "حضرت عائشرضى الله عنها سے روایت ب كدرسول الله على نے فرمایا کتم میں سے اچھا اور بھلا آ دمی وہ ہے جوایئے گھر والوں کے حق میں اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں تم سب سے اچھا ہوں'' "عن ابسي هريرة قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانًا احسنهم خلقًا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي" (بحوالم كلوة شريف) ترجمه: "حضرت ابو ہر بره رضى الله عنه سے روایت ہے کدرسول الله الله نے فرمایا:مسلمانوں میںسب سے کامل الایمان وہ ہے جوسب سے زیادہ خوش خلق ہواورتم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جواپنی ہو یوں کے حق میں زیادہ اچھے ہوں۔"

تشرت اس مضمون کی اور بھی احادیث وارد ہوئی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی اچھائی، بھلائی کا خاص معیار اور نشانی ہے کہ اس کا برتا وَاپنی بیوی کے ساتھ کتنا اچھا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے از دواجی تعلق کومیاں بیوی دونوں کی راحت و سکون اور عفت و عصمت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس تعلق کو اپنے خاص انعامات میں سے شار فر مایا ہے، اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حق کی رعایت کریں تو بیاز دواجی تعلق پورے ماحول کوخوشگوار اور گھر کور شکِ جنت بنا دیتا ہے، اور اگر خدانخواستہ اس تعلق میں کجی آجائے تو ماحول میں تکی گھول دیتا ہے، زندگی ایک بوجھ بن کر رہ جاتی ہے اور رفتہ رفتہ میاں بیوی کی راحت و سکون گھول دیتا ہے، زندگی ایک بوجھ بن کر رہ جاتی ہے اور رفتہ رفتہ میاں بیوی کی راحت و سکون

ہی کونہیں بلکہ دین وایمان اور دنیاوآ خرت کو ہربا دکر دیتاہے۔

یمی وجہ ہے کہ شیطان کوجتنی خوثی میاں ہوی کے درمیان منافرت پھیلانے اور ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے سے ہوتی ہے، اتنی اور کسی چیز سے نہیں ہوتی صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ:

> "عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابليس ينضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فادناهم منه منزلة اعظم فتنة يجئ احدهم فيقول: فعلت كذا كذا، فيقول: ماصنعت شيئًا!، قال: ثم يجئ احدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم! انت. " (بحاله كالوة شريف) ترجمه: "شيطان يانى يرا بناتخت بجها تاب، پھران چيلوں كولوگوں کے بہکانے کے لئے بھیجا ہے، جوجس قدرلوگوں کوزیادہ بہکائے اس قدرشيطان كى بارگاه مين كامياني ياتا ہے، شيطان ان سبكى کارگزاری سنتاہے، ایک آ کر کہتاہے کہ میں نے آج فلاں فلال گناہ كراديخ بي،شيطان كهتاب: "نونے كي نبيں كيا!" كھردوسرا آتا ہے،وہ کہتا ہے کہ میں فلال شخص کے پیچیے برار ہا،اوراسے بیوی کے خلاف اور بیوی کواس کے خلاف بہکا تا رہا، یہاں تک کہان کے درمیان تفریق کرائے آیا ہوں، شیطان بین کراس کو گلے نگالیتا ہے اور كہتا ہے:"شاباش! تونے كام كيا۔"

شیطان کومیاں بیوی کی تفریق سے اسی لئے خوشی ہوتی ہے کہ ان کے از دوا جی تعلق کا بگاڑ ان کی ،ان کے اہل وعیال کی ،ان کے خویش واقرباء کی اور ان کے دوست واحباب کی زندگی میں زہر گھول دیتا ہے ،اور اس کے نتیج میں بیسیوں خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ از دواجی تعلق کی اسی اہمیت کے پیش نظر آنخضرت کے شانوں کو ایسی ہوایات دی ہیں کہ اگران پرٹھیک ٹھیک عمل کیا جائے تو میاں بیوی کی گھریلو الجھنوں سے نجات مل سکتی ہے،اوریتعلق ہزاروں سعادتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

ان میں سب سے اہم تر ہدایت ہے کہ آ دی اہل خانہ کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے،گھر میں قانون کی حکومت نہیں چلتی بلکہالفت ومحبت اور اخلاق ومروت کا سکیہ چلنا ہے، جولوگ گھر میں ذراذ رابات پر قانون کی مین میخ نکالتے ہیں اور درشتی اور دھمکی کے زور سے از دواجی پہیئے کو گروش دینا جا ہتے ہیں وہ خشک د ماغی کے عارضے میں مبتلا ہیں، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ہوی کا سب سے بداحق ہے، اور کمال ایمان کی علامت ہے۔آنخضرت ﷺ کی مید ہدایت اگر چه براو راست مردوں کو ہے، اور گھر میں خوش اخلاتی کی فضاپیدا کرنے کی ذمہداری بھی سب سے بڑھ کرانہی برعائد ہوتی ہے، مگرخواتین اسلام بھی اس مقدس ہدایت سے راہنمائی حاصل کر سکتی ہیں ، اور انہیں کرنی جا ہے ، میاں بوی میں سے کامل الایمان وہی ہوگا جو دوسرے سے بڑھ کرخوش اخلاقی کوشعار بنائے ،خوش اخلاقی کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ ایے حقوق طلب کرنے کے بجائے دوسرے کے حقوق ادا كرنے كى كوشش كرے، اگرميال يوى ميں سے ايك كى موقع پر رنجيدہ اور آزردہ خاطر بوتو دوسرا فریق بھی مقالبے میں تندی وتیزی کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ زی وخوش اسلولی سے تحل كرے - علامه عبدالو باب شعرانی "فرماتے بين كداك شخص نے اپنے شخے سے بوى كى زبان درازی کی شکایت کی ، جواب میں شیخ نے لکھا کہ'' جو شخص بیوی کی ایذاؤں برصرنہیں کرسکتاوہ اس سے برتری کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟''از دواجی زندگی میں خوش خلقی کاعضر جتنا غالب ہوگااس کے نتائج اس قدرخوشگوار ہوں گے۔اور میاں بیوی میں سے جو شخص بھی خوش اخلاقی کے زبور سے آراستہ ہوگا، اس کی شخصیت دوسرے سے زیادہ وزنی اور برکشش ہوگی۔خوش اخلاقی ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جس سے از دواجی راحت وسکون کی انسیرمیسر آسکتی (ازنورنبوت مني اقرأ روزنامه جنگ كراجي ١٩٧٨ كتوبر ١٩٧٨م)

#### \*\*\*

#### دوسراباب:

# 

# ﴿ شوہرکی اطاعت وفر ما نبر داری سیجئے ﴾

ہرشوہری بید لی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر خوشیوں کا مرکز ہواور اس کے خاندان
کے افراد بھی ان خوشیوں میں شریک ہوں، لیکن جو بات اس سعادت وفر حت کو ہر باد کر کے
رکھ دیتی ہے اور ان خوشیوں کو احز ان میں تبدیل کردیت ہے، وہ بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ
ناروا سلوک ہے، جو اپنے شوہر کے ہم بلہ اور ہم رتبہ بنتا چاہتی ہے، ہر وقت اپنی ہی رائے کو
اہمیت دیتی ہے اور اپنی ہی خواہش کو مدِ نظر رکھتی ہے، اس کی ہمیشہ بیخواہش ہوتی ہے کہ اس
کا خاونداس کی ہرخواہش پر لبیک کے، ورنہ وہ ناراض اور ممکنین ہوجاتی ہے، وہ عام طور پر بیہ
چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس بات کو نہ بھولے کہ اسے چندالی چیز وں کی عادت ہے جو بے
توجی یا فراموش کر دینے کے قابل نہیں ہیں۔

الیی بیوی جواس طرح کی سوچ رکھتی ہو، اپنا گھر تباہ کردیتی ہے، آباد گھر کو ویرانے میں تبدیل کردیتی ہے،محبت کوعداوت میں اور سکون ومودت کو بغض ونفرت اور شوروہ نگامہ میں بدل دیتی ہے۔پھرا گروہ صاحب اولا دہوتو وہ اولا دبھی آ وارہ ہوجاتی ہے۔

نیک بیوی وہ ہے جواس موقع اور کل کو بھانپ لیتی ہے جہاں سے اختلاف کا معاملہ اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، پس وہ فورا اس بات کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا خاوند ناراض ہوا ہوتا ہے، پھر اس کی تلافی کرتی ہے۔ شاید اس شادی خانہ آبادی کو بربادی میں بدلنے میں عورت کے شعور کو براوخل ہے، وہ خود کو اپنے شو ہر کے ہم پلہ خیال کرتی ہے۔

# شادی بھی اللہ تعالی کی تعمتوں میں سے ایک تعمت ہے:

یہ شادی ایک عظیم حکمت اور اعلیٰ مقصد پر بنی ہے اور بیدان عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔
عبادت ہے جن کے ذریعہ مسلمان مرداور مسلمان عورت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔
بناء بریں ہم میہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے
جواس نے مرداور عورت دونوں کو عطافر مائی ہے۔ اسلام کی نظر میں شادی کا اصل مقصد
جانبین میں مودت والفت اور جذبہ ایثار پیدا کرنا ہے۔ لیجئے ! اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کو توجہ
سے پر جھیئے :

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون. (سورة الرم)

''اوراس کی نشانیوں میں سے بیہ کہاس نے تمہارے لئے تمہاری جنس کی بیبیاں بنا کیں تاکہ تم کوان کے پاس آ رام ملے اورتم میاں بیوی میں محبت اور جمدردی پیدا کردی ،اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں''

نیز تا کہ دونوں کی محبت وعشرت میں دوام واستمرار رہے۔اللہ تعالی نے زوجین میں سے ہرا یک کے ذمہ دوسرے کے کچھ حقوق مقرر کئے ہیں، چنانچیار شادِ باری تعالیٰ ہے۔ ولھنَّ مثل الذی علیھنَّ بالمعروف وللر جال علیھن درجۃ.

(سورة البقرة)

''اورعورتوں کے لئے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل ان ہی حقوق کے ہیں جوان عورتوں پر ہیں قاعدہ (شرعی ) کے مطابق''

پس اے میری مسلمان بہن! اس ہے معلوم ہوا کہ تمہارے خاوند پر بہت ہے حقوق ہیں، جن کی ادائیگی اس پر بہت ضروری ہے، بلکہ عدم ادائیگی کی صورت میں وہ عنداللہ عاصی اور کئنمگار ثمار ہوگا۔ اس طرح ہوی پر بھی اس کے خاوند کے پھے حقوق ہیں اور اس کی اہمیت کا

اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ بیوی اپنے رب کی جنت میں اس صورت میں داخل ہوگتی ہے کہ جب وہ ان حقوق کو ادا کرے اور دونوں جہاں کی سعاد تیں اور خوشیاں بھی اس صورت میں حاصل کر سکتی ہے جب اپنے خاوند کے حقوق کی پاسداری کرے۔

شوہرکایی تق کہ عورت اس کی فرما نبردارہو، اس بات کووہ اپنی بیوی کی طرف سے دیکھنا چاہتا ہے، لہذا عورت کو چاہئے کہ اس کا شوہراس کی زبان سے اچھی اور عمدہ گفتگوہی ساعت کرے اور اس کو بیوی کی طرف سے اپنی خواہش اور ضرورت کی موافقت ہی نظر آئے۔

## خاوند کے بیوی پر بہت حقوق ہیں

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''کسی بشر کے لائق نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اگر کسی بشر کے لائق ہوتا (بالفرض) کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لئے کہ خاوند کے اس پر بہت حقوق ہیں'' (بحوالہ منداحہ سنن النہائی)

آپ کا یہ فرمانِ عالی کہ''میں عورت کو تھم دیتا کہ ہاپے شوہر کو تجدہ کرے۔' اس کئے ہے کہ شوہر کو تجدہ کرے۔' اس کئے ہے کہ شوہر کے حقوق اس کی بیوی پر بہت زیادہ ہیں اور عورت اس کی ادائیگی سے عاجز ہے۔ اس حدیث میں در اصل شوہر کی اطاعت کے وجوب کو از راہِ مبالغہ بیان کیا گیا ہے ورنہ غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔

بلکه اگرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ رسول پاک ﷺ نے اطاعتِ زوج کوان اسباب میں سے ایک سبب قرار دیا ہے جن پرعورت کا جنت میں داخل ہونا موقوف ہے، چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:'' جب کوئی عورت پانچ نمازیں پڑھے، ماور مضان کے روزے رکھے، اپی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوجائے'' (بحوالہ منداحمہ) خاوندکی فرما نبر داری اخلاقی حسنہ میں سے ہے:

بیٹک خاوند کی فرمانبرداری،اخلاقِ حسنہ میں سے ہے جوزوجہ صالحہ کی زندگی کی بنیاد

ہاوراس پراس کی دنیاوآ خرت کی سعادت وفلاح کادار و مدارہ۔

جب ایک مسلمان بیوی اپ شو ہر کی فر مانبر دار ہوگی ، اس کی مرضیات پر عمل پیرا ہوگ اور ایذ ارسانی سے اجتناب کرے گی تو اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس سے راضی ہوں گے۔ اے میری مسلمان بہن! جس قدرتم اپنے شو ہر کی اطاعت کروگی اسی قدرتم اپنی زوجیت والی زندگی میں کامیاب اور کامران قرار پاؤگی اور جس قدرتم ہارا خاوند تمہاری حق شناسی اور حق کی ادائیگی کومسوں کرے گاسی قدرتم ہاری شان اور محبت اس کے دل میں بوجے گی۔

حضور نبی کریم ﷺ نے مؤن عورتوں کو یہ بات سکھائی ہے کہ جوراستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ خدااور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کے بعد خاوند کے اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ آیئے! درج ذیل حدیث مبارک میں غور کریں۔

حفرت حمین بن محصن رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ان کی پھوپھی، نبی کریم ﷺ کی خدمت اقد س میں اپنی کسی ضرورت کے لئے حاضر ہوئیں، جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئیں و جبی کریم ﷺ فارغ ہوئیں آو نبی کریم ﷺ فارغ ہوئیں آو نبی کی او شوہروالی ہے؟ تو کسی کی بیوی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، آپ ﷺ نے پوچھا کہ تو اپنے خاوند کی کتی خدمت کرتی ہے اور کس قدر حقوق ادا کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان کے حق کی ادا لیگی میں حتی المقدور کوتا ہی نہیں کرتی ہوں۔ آپ ﷺ نے فر مایا کہ دیس تو دیکھ لے کہ تو اس کے حقوق کہاں تک ادا کرتی ہوں۔ آپ ﷺ نے فر مایا کہ دیس تو دیکھ لے کہ تو اس کے حقوق کہاں تک ادا کرتی ہے؟ کیونکہ وہ تیری جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔'

(بحواله سنداحد سنن النسائي)

آنخضور ﷺ کے اس فرمان:'' وہ تیری جنت بھی ہے اور جہنم بھی'' میں خوب غور کر لیجئے!اگر اس کی اطاعت کروگی تو وہ تیرے لئے جنت ہے، یعنی جنت میں پہنچانے کا سبب ہے، جیسے دیگر اسباب ہوتے ہیں جن کولوگ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت حاصل کرتے ہیں۔

نیز اس عورت کے اس قول: ''میں حق کی ادائیگی میں حتی المقدور کوئی کوتا ہی نہیں کرتی۔''میں بھی غور کیجے! نیک بیوی ایسی ہوتی ہے! وہ اللہ تعالی ،اس کے رسولِ محبوب ﷺ

اوردار آخرت کواپنامقصدِ زندگی بناتی ہے۔

اے میری مسلمان بہن! آپ کو پیجی معلوم ہونا چاہئے کہ آپ کا اپنے خادند کوراضی اور خوش رکھنے کے لئے جدو جہد کرنا اوراس کے دل کوسرور وفرحت سے لبریز کرنا ایک ایسا امر ہے جس کومردا پی شریکِ حیات کی طرف ہے دیکھنا چاہتا ہے اوراس کی امیدوتو قع رکھتا ہے۔ ایٹے شو ہرکی تکلیف اوریریشنانی کو کم کریں:

بسااوقات میاں ہوی کے درمیان اختلاف اور نزاع بھی پیدا ہوجا تا ہے، ایسے موقع پرآپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس نزاع کو کسی طرح ہمیٹی اور اس کوختم کرنے کے لئے انتہائی مختصر راستہ تلاش کریں۔ ایسا ممکن ہے کہ بجائے شوہر کے آپ اس مسلہ میں حق بجانب ہوں ، لیکن ان حالات میں صرف آپ پر لازم ہے کہ اس بات کو بجھنے کی کوشش کریں کہ بسااوقات خاوند کی نظر اس بات پر نہیں جاتی جس پر آپ کی نظر ہی تھی ہے کہ آپ ہی کو بحد اس کی حکمت معلوم ہواور وہ اس کی نظر سے اوجھل ہو، لہذا ایسے موقع پر آپ ہی کو بجھد اری اس کی حکمت معلوم ہواور وہ اس کی نظر سے اوجھل ہو، لہذا ایسے موقع پر آپ ہی کو بجھد اری کے کم لینا چاہئے ، اور بیدوہ موقع ہے جہاں پر آپ کا رول اور کر دار آشکار ہوگا کہ آپ کی کرتی ہیں؟ اس طرح کے موقع پر آپ کو چاہئے کہ اپنے شوہر کی تکلیف اور پر بیٹانی کو کم کریں اور کوشش کریں کہ معاملہ بجائے عگین ہونے کے خفیف اور مہل ہوجائے ، آپ دیکھیں گی کہ تھوڑ ہے ، ہی وفت میں اس کا جی خوش ہوجائے گا اور دل مطمئن اور پر سکون کو جوجائے گا ، آپ کو چاہئے کہ اپنی بات کی اس کے سامنے وضاحت کریں ، اس کو باور کر اکمیں کہ وہ جائے نازنہیں ہے۔ کہ وہ اپنی بات کی اس کے سامنے وضاحت کریں ، اس کو باور کر اکمی شریک حیات کہ وہ اپنی بات کی اس کے سامنے وضاحت کریں ، اس کی شریک حیات کے دو ہو ہے کا اور اس کی شریک حیات کے دو ہو ہے ، اپنی نہیں ہے۔

ذیل میں ہم ایک نا دراورانو کھا واقعہ نقل کررہے ہیں ، ہوسکتا ہے کہ بیرواقعہ دلوں کے قرِ اراورسکون کا ذریعہ ثابت ہوا دراصلاحِ حال کا موجب بنے۔

مروی ہے کہ عرب کا ایک امیر تھا، اس کی کنیت ابوہز ہتھی، اس نے ایک عورت سے شادی کی ، اس کی خواہش میتھی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو، کیکن اس کی بیوی نے لڑکی کو جنم دیا، جیسا کہ ذمانۂ جاہلیت میں بعض عرب قبائل کے بارے میں بیر بات مشہور ہے کہ وہ

لڑکیوں کو کراہت کی نظر ہے دیکھتے تھے اور لڑکوں کو پہند کرتے تھے، حتی کہ بعض لوگ اپنی بیٹی کوزندہ در گور کرنے پرا ظہار فخر کرتے تھے اور جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اس کوعار دلاتے تھے کہ ابتم داما دوالے بنو گے، ہبر کیف! ابو حمزہ کے ہاں بھی جب لڑکی ہیدا ہوئی تو اس پروہ بہت برا فروختہ ہوا اور اپنی بیوی کے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، کسی اور گھر میں جا کر رہنے لگا، ایک سال کے بعد ابو حمزہ کا گزراپنی بیوی کے خیمہ کے پاس سے ہوا تو دیکھا کہ وہ اپنی کیسا تھ کھیل رہی ہے اور میا شعار گن گنارہی ہے۔

مالا بى حمزة لاياتينا يظل بالبيت الذى يلينا غضبان الانبلدا لبنينا ليس لنا من امرنا ماشينا وانماناخذ مااعطينا ونحن كالارض لزار عينا

#### تبست مساقسدر زعوه فينسا

ترجمہ: ''ابو تمزہ کو کیا ہوا کہ وہ ہمارے پاس آتا نہیں، پاس والے گھر میں رہنے لگاہے، ہم سے ناراض ہیں کہ ہم بیٹوں کو نہیں جنتیں، حالا نکدیہ چیز ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں، ہم تو بس اس نعمت کو جو ہمیں عطاکی جاتی ہے، لینے والے ہیں، ہم تو زمین کی مانند ہیں، کاشتکار جو کچھاس میں بیجنا ہے ہم اُسی کواگاتی ہیں۔''

ابو حزہ نے جب اُس کی یہ بات سی تو شفقتِ پدری غالب آگی اور بیوی کی حسن معاشرت کا خیال آگی اور بیوی کی حسن معاشرت کا خیال آگیا، فوراً گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی اور بیٹی کے سرکو بوسد دیا۔ معلوم ہوا کہ بسااوقات معمولی ہی بات بھی اتنا اثر چھوڑتی ہے کہ میاں بیوی کا گھرانہ دوبارہ محبت وا تفاق اور خوشیوں اور فرحتوں میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

ایسے موقع پر کہ جب بزاع کا خدشہ پیدا ہو، یہ بات آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس بزاع سے یوں نکل جائیں کہ شوہر کے دل میں آپ کی محبت پہلے سے زیادہ ہوجائے، اس لئے کہ یہ کام آپ کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے خاوند کے سامنے بشاشت اور تبسم کا اظہار کریں اور اس کے دل کوموہ لیس۔ جب خاوند دیکھے گا کہ آپ اس کی بات کوغور سے سنتی ہو اور اس کے تکم کی تمیل کرتی ہوتو پھر آپ بھی اپنی کوئی خواہش اس سے پوری کر واسکو گی۔ آپ ضرورفکرمند ہوں گی کہ آپ کا شوہر آپ کوخوش حال اور شاد مان رکھے اور آپ کی زندگی نعمت وسرور سے بھر پور ہو! لیکن میتمنا اور مقصد کیسے حاصل ہوسکتا ہے حالا نکہ آپ اس کی توجہ کا مرکز نہیں بنیں اور اس کی نظر میں دل شنہیں بنیں؟۔

## نیک بیوی کی پہیان:

"نیک بیوی" وہ ہے جواپے شوہر کواپنے دل میں عظیم المرتبت خیال کرتی ہواوراپ آپ کوالی حاجت مند مجھتی ہوجیے کھانے پینے کی اسے احتیاج ہوتی ہے۔

''نیک بیوی' وہ ہے جواپے شوہر کے حق کو پہچانتی ہو،اسے حق شناسی یا حق کی تو شیح کی ضرورت نہیں ہوتی ۔''نیک بیوی' وہ ہے جواس بات کا ادراک رکھتی ہو کہ مرد سے بھی بعض اوقات غلطی ہوجاتی ہے، کیونکہ وہ معصوم تو ہے نہیں ،لیکن وہ اپنی ذہانت اور عقل مندی سے اپنے شوہر کوسنجالنا جانتی ہے کہ اس مسئلہ کاحل کیا ہے جواس کے گھر میں موضوع بحث بنا ہوا ہے؟

''نیک بیوی'' وہ ہے جو مناسب وقت اور مناسب طریقہ کو دیکھ کر اپنے شوہر کی اصلاح کاراستہ ڈھونڈتی ہے۔''نیک بیوی'' وہ ہے جو وسیع الظر ف ہو،اپنے شوہر کی بہت سی منفی باتوں کو درگز رکر دیتی ہو، جب تک کہ معاملہ علین نوعیت کی حد تک نہ پہنچا ہو۔

''نیک بیوی' وہ ہے جواس بات کو بخو بی جانتی ہو کداس کے ثو ہرنے اس سے شادی
اس لیے کی ہے کہ وہ اس سے مجت کرتا ہے ، اس لئے اختلاف رائے پیدا ہونے کے باوجود
وہ اس بات کو فراموش نہیں کرتی کہ اس کے خاوند نے اس کی ضرورت بچھتے ہوئے اس سے
شادی کی ہے۔''نیک بیوی' وہ ہے جوایہے امور کی انجام دہی کی بحر پورکوشش کرتی ہوجن کو
اس کا خاوند پیند کرتا ہے ، بیہاں تک کہ اگر بعض با تیں الیمی ہوں کہ جن کو ٹورت پیند نہ کرتی
ہولیکن وہ اپنے شوہر سے محبت کے اظہار میں ان کو بھی بجالاتی ہو۔''نیک بیوی' وہ ہے جو
ہرنراع اور تکرار کے موقع پراپنے آپ پر قابو کرتی ہوا ور اپنے آپ سے سوال کرتی ہو کہ آخر
ہرنراع اور تکرار کے موقع پراپنے آپ پر قابو کرتی ہوا ور اپنے آپ سے سوال کرتی ہو کہ آخر
اس کے شوہر نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اور بیاس نے کس وجہ سے کیا ہے؟ آخر خوداس سے
(عورت سے) ایسا کون سافعل سرز دہوا ہے جس کے سب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے؟ وہ

دوسروں کے بتانے سے پہلے ہی اپنے عیوب ڈھونڈتی ہے، اپی غلطیوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھاتی ہے، وہ ایک بار پھر اپنے آپ سے پوچھتی ہے اور دل میں کہتی ہے کہ کیا خاموثی اختیار کرلیناہی بہترنہیں ہے؟ ایسے موقع پرشو ہر کے سامنے مندنہ کھولناہی زیادہ بہتر نہیں ہے؟ کیا اس طریقہ سے بات کرنازیادہ مناسب نہیں ہے؟

الیی ہوتی ہے'' نیک بیوی'' وہاپے شو ہر کے ساتھ ایسار و پیر کھتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شو ہر سے کسی صورت میں بھی مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے۔

## أيك سبق آموز واقعه:

ایک واقعه پیش خدمت ہے،اس میں ذراغور کیجئے۔

حفرت اساء بنت خارجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ، شادی کے بعدا پنی بیٹی کے پاس آئے اور فر مایا کہ اے میری بیٹی اعور تیس اصلاح وفہمائش کی حقد ارہوتی ہیں ، اس کے خروری ہے کہ میں کچھ باتیں اصلاح وتہذیب کی تم سے بھی بیان کروں۔

تم اپنشوہر کی باندی بن جاؤ، وہ تمہاراغلام بن جائے گا، اتنا قریب بھی نہ جاؤ کہ وہ تچھ سے اکتا جائے یاتم اس سے اکتا جاؤ اورا تناد وربھی نہ ہونا کہتم اس کے لئے بارِگراں بن جاؤ،بس ایسی بن جاؤجیسے میں نے تمہاری والدہ کوان اشعار میں نصیحت کی تھی :

خذالعفومنى تستديمى مودتى ولا تنطقى فى سورتى حين اغضب ولا تنقرينى كيف المغيب فانك لا تلرين كيف المغيب فانى رايت الحب فى القلب والاذى اذا اجمتعالم يلبث الحب يذهب

''میری غلطیوں سے درگز رکرتے رہنا، اس طرح محبت قائم رہے گی اور میرے غصہ کے وقت خاموش رہنا، مجھے اس طرح نہ بجانا جس طرح تم ڈھول بجاتی ہو، تہمیں کیا معلوم کہ اس میں سے کیسی آواز نکلتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب ایک دل محبت اور دوسرے میں نکلیف جمع ہوجائے تو پھرمحبت باتی نہیں رہا کرتی بلک ختم ہوجاتی ہے۔''

ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مردا پنی بیوی کوطلاق دینے کی حد تک بیٹی جا تا ہے کیکن عورت اگر صبر کرے اور اپنی طرف سے بغض ونفرت کا اظہار نہ کرے تو بہت جلد خاوند شرمندہ ہوجا تا ہےاوراسے اس بات کا احساس ہوجا تا ہے کہوہ کس نقصان اورمصیبت میں مبتلا ہونے والا تھا۔

ایک اور واقعه ملاحظه شیخ اوراس میں غور شیجئے۔

حضرت عبداللہ بن التحلال ی نے غصے میں آکراپی بیوی کوطلاق دیدی، بیوی لڑائی جھٹرے میں شریک نہ ہوئی، طلاق سلنے کے بعد خاموثی کے ساتھ جانے لگی تو حضرت عبداللہ کواپی غلطی کا احساس ہوا، ان کواپی بیوی سے بہت محبت تھی، اپنے کئے پر نادم اور شملگین ہوئے اور چندا شعار کہے:

فسارقت هندا طائعا قندمت عند فراقها فسالعین تندری دمعة کسالدر من آمساقها "بنده، جومیری بری فرمانبردارتی، مجھ سے جدا ہوگی، مجھے اس کے فراق پر بری ندامت ہوئی میری آکھیں موتوں کی طرح آنو بہاتی ہیں"

بہت سے شوہرا یسے بھی ہوتے ہیں جوجذبات اور طیش میں آکریا کسی نئی خواہش کی خاطر اپنی ہویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، عہد فٹکنی کرتے ہیں اور وعدے کا پاس نہیں کرتے ، یہ بات اسلام کے بلکہ مروت کے بھی خلاف ہے۔ گھر کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ یا نزاع پیدا ہو عورت کو چاہئے کہ حکمت و دانائی سے اس کونمٹائے ، تا کہ اس کا گھر آبا در ہے، بربا دنہ ہو۔ (بحوالہ چیدہ چیدہ از نیک بیوی کی اعلیٰ صفات)

# شو ہر کی اطاعت کی انتہاء:

''حضرت عائشہ ﷺ مروی ہے کہ آپ انے فر مایا!اگر آ دمی اپنی بیوی کو حکم دے کہ وہ جبل احمر کی طرف جبل احمر کی طرف م جبل احمر کی چٹان کو جبل اسود کی طرف نتقل کرے۔ یا جبل اسود کی چٹان کو جبل احمر کی طرف منتقل کرے۔اس کاحق ہے کہ وہ ایسا کرے۔'' (بحوالہ ابن ماجہ دستگوۃ شریف)

فائدہ: اس حدیث پاک میں آپ انے مبالغة اور تاکید أیفر مایا کہ اگراسے پہاڑیا اس کی چٹان کوایک جگہ سے دوسری طرف منتقل کرنے کو کہت قوباد جود کہ بیایک بیکارعبث اور مشکل ترین کام ہے پھر بھی اس کی زوجیت کا تقاضہ سے کہ وہ شروع کرے انکار نہ کرے نواہ وه ہویانه ہو۔خواه مشکل ہویا آسان ،خواه اس میں فائدہ ہویانہ ہو۔

ملاعلی قارکؒ نے بیان کیا ہے کہا گرشو ہر کسی مشکل اور مشقت آمیز کام یا عبث و بے کار کام کاعکم دے تب بھی اس سےا نکار نہ کرے۔

مثلاً گردو ویا یا جھاڑو دیا جاچکا ہے پھر بھی صاف کرنے کو کہے یا برتن صاف ہے دھلا ہے کیڑے صاف ہیں دھلا ہے کیڑے صاف ہیں دھلے ہیں پھر بھی دھونے اور صاف کرنے کو کہے ، ظاہر ہے کہ یہ عبث ہی تو ہے پھر بھی کرے۔ تا کہ اس کا کہا پورا ہوجائے اور اسے اطمینان ہوجائے۔ اس کے دل میں آجائے کہ میری بات کا وزن رکھا اور مان لیا۔ یا اسی طرح کوئی مشکل ترین کام کرنے کو کہے مثلاً ہاون دستہ میں بخت مشکل دوا کو شنے اور چھانے کو کہے ، کا غذیہ وغیرہ سے چواہا جلا کر پکانے یا پائی گرم کرنے کو کہے یعنی عرف اور ماحول میں کوئی ایسا کام جو مشکل اور با مشقت ہو، کرنے کو کہے تو انکار نہ کرے جی الا مکان کردے۔ خصوصاً شوہر بیار ہو، کمز وراورضعیف ہویا اکھڑ مزاج ہوتو تو اب بجھ کر خدمت کردے اعراض نہ کرے۔ مند نہ جو بکر وراورضعیف ہویا اکھڑ مزاج ہوتو تو اب بحکہ کرخدمت کردے اعراض نہ کرے۔ مند خدمت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی عورت جنتی ہے جو ہر حالت اور ہروقت میں شوہر کی خدمت کر نے ، اسے راحت پہنچائے ، اس کے دل کوخوش رکھے ، یہاں تک کہوہ دنیا سے خوش خوش احسان وخدمت کا اعتراف کرتے ہوئے رخصت ہو۔ بڑی ہلاکت کی بات ہو گروہ الی حالت میں رخصت ہور ہا ہو کہ خدمت کی شکایت ہو۔

## شو هر کاحق ادانهیس موسکتا:

'' دو حضرت ابوسعید خدر گا سے روایت ہے کہ آپ بھی کی خدمت میں ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر حاضر ہوا۔ اور کہا کہ بیر میری بیٹی ہے شادی سے انکار کرتی ہے۔ آپ بھی نے اس سے فر مایا اپنے والد کا کہا مان ۔ اس نے کہا ، اس ذات کی قتم جس نے آپ کوخت کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں اس وقت تک شادی نہ کروں گی جب تک کہ جھے بینہ معلوم ہوجائے کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے۔ آپ نے فر مایا شوہر کا بیوی پر بیت ہے کہ اسے کوئی زخم ہواور وہ اسے جا بیات نے نہ مایا سے جا بیات ہیں اس کی جائے تب بھی اس

نے اس کاحق ادانہ کیا۔

یہ مبالغہ ہے غایت خدمت اور محبت ہے، حقیقتا بینا مراد نہیں کہ بینا پاک ہے، اس نے کہائتم ہے اس فی حکمت کے ملک ہے کہائتم ہے اس ذات کی جس نے تہمیں حق کے ساتھ بھیجا ہے میں شادی نہ کروں گی۔ کہ مجھ سے حق ادانہ ہوسکے گا، اس پر آپ رہے نے فر مایا بغیر عورتوں کی اجازت سے نکاح مت کرو۔ (بحالہ ترغیب نے: ۳)

فائدہ: اس روایت ہے معلوم ہوا کہ عورت شوہر کاحق کما حقہ ادانہیں کر سکتی۔ مطلب میہ ہے کہ بینہ سوچ میں نے فلاں خدمت کردی حق ادا ہوگیا۔ بلکہ خدمت کرتی رہے۔ نیز کسی وجہ سے زوجیت کے لائق نہیں تو شادی نہ کرنے کاعورتوں کو اختیار ہے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

#### شوہر کاحق سب سے زیادہ ہے:

'' حضرت عائشہ طفر ماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک ﷺ سے بوچھا کہ عورتوں پر سب سے زیادہ حق کسے او چھا کہ عورتوں پر سب سب سے زیادہ حق کس کا ہے۔آپ نے فر مایا اس کی والدہ کا۔'' (بحوالہ رغیب جلد ۳)

فائدہ: لینی جب تک عورت کی شادی شہووالدین کی اطاعت اوران کی خدمت کا حق ہے۔ اور جب شادی ہوجائے اور شوہر کے گر آ جائے تو اب شوہر کاحق سب سے زیادہ ہوجاتا ہے۔ اور اس کی خدمت اور رعایت اس کے ذمہ عقد نکاح کی وجہ سے واجب ہوجاتی ہے۔ اور مرد کے ذمہ سب سے زیادہ خدمت اور حق والدہ کا ہے۔ کہ وہ اپنی مال کی خدمت واطاعت کرے اور اس کی تاراضگی سے بچے۔ یوی کی خوثی پر مال کی خوثی کوفو قیت دے۔ یوی کی وجہ سے مال کی حق تلفی نہ کرے۔ ایسی صورت نکالے کہ اگر بیوی اور والدہ کے یوی کی وجہ سے مال کی حق تلفی نہ کرے۔ ایسی صورت نکالے کہ اگر بیوی اور والدہ کے درمیان اختلاف ہوجاتے ہوں تو بیوی کی بھی رعایت کرے اور والدہ کی بھی رعایت اور خدمت واطاعت کرے اور والدہ کی بھی رعایت اور کی دمت واطاعت کرے وار والدہ کی بھی رعایت اور خدمت الگ الگ چیز ہے۔ بیوی کی رعایت کرے اور والدہ بیلی مال کی رضا کی رعایت کرے اور مال کی اطاعت وخدمت کرے۔ بیوی کے مقابلہ میں مال کی رضا کی رعایت کر مقدم رکھے۔

### شو ہرکی اطاعت کی وجہ سے مغفرت:

" د حضرت انس بن ما لک نبی پاک اسے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص گھر سے باہر جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ گھر سے نہ نکلنا اس کے والد گھر کے نچلے حصہ میں رہنے تھے۔ اور وہ گھر کے او پر رہا کرتی تھی۔ والد بیار ہوئے تو اس نے نبی پاک اللہ کہ خدمت میں بھیج کرع ض کیا اور معلوم کیا۔ آپ نے فرمایا اپ شوہر کی بات مانو ، چنا نچہ اس کے والد کا انتقال ہوگیا پھر اس نے نبی پاک بھیے کے پاس آ دمی بھیج کر معلوم کیا آپ نے فرمایا شوہر کی اطاعت کروو۔ پھر نبی پاک بھیے نے اس کے پاس میہ پیغام بھیجا کہ اللہ پاک فرمایا شوہر کی اطاعت کی وجہ سے تمہارے والد کی مغفرت کردی۔ (بحوالہ جمع الزوائدی بھی فائدہ: صدیث میں اللہ میں عورت کا اپنے والد کے ماس نہ جانا صرف شوہر کی اطاعت

فائدہ: حدیث بالا میں عورت کا اپنے والد کے پاس نہ جانا صرف شو ہر کی اطاعت کی وجہ سے تھا۔ آپ بھی اس کی تاکید کی تھی کہ جب شو ہر نے گھر سے نگلنے کی اجازت نہیں دی ہے تو مت نگلوا ور اس کی بات کا لحاظ رکھو۔ یہاں تک کہ والد کی وفات ہوگئ ۔ اللہ پاک نے اس اطاعت کی برکت سے اس کے والد کی مغفرت فر مادی ۔ جب بیوی کی اطاعت سے اس کے والد کی مغفرت کے لائق نہ ہوگئ جو گئے بھینا ہوگی ۔

شوہر کی اطاعت اور اسکی اچھائیوں کا اعتراف جہاد کے برابرہے:

'' حفرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ شکے نے ان سے کہا جن عورتوں سے تہاری ملاقات ہو کہہ جن عورتوں سے تہاری ملاقات ہو کہہ دو کہ شوہر کی اطاعت اور ان کے احسان کا اعتراف جہاد کے برابر ہے۔ گرالی عورتیں تم میں بہت کم ہیں'' (بحوالہ مجمع الزوائدج ہ

فائدہ: شوہروبیوی کے درمیان حسن معاشرت اورخوشحال زندگی کے لئے بیدو چیزیں بہت اہم ہیں۔خدمت اورخوبیوں کے اعتر اف اوراحسان مندی سے ایک کاتعلق دوسر سے سے بڑھتارہے گا۔ایک اور حدیث میں ہے کہ عورتوں نے بوچھا عورتوں کاغزوہ وجہادکیا ہے؟۔آپ نے فرمایا شوہر کی اطاعت اوراس کے احسان کا اعتراف ہے۔

( بحواله يهلى ج: ٢)

د کیھے!عورتوں کے ساتھ خدائے پاک کا کتنا ہوا خصوصی فضل وکرم ہے۔ کس قدر معمولی کا ماوروہ بھی جس میں ان کا دنیاوی نفع بھی ہے۔ کہ شوہر کی خدمت سے شوہر کی نگاہ میں مجبوب رہیں گی تو شوہران کا دنیاوی خیال رکھیں گے۔اور آخرت کا بھی عظیم ثواب ان کوہوگا۔

''احسان کااعتراف''کامطلب یہ ہے کہ جو پچھ بھی ان کی جانب سے ملے اسے خوثی سے قبول کرے اور اسے بہت سمجھ ، کی پرشکایت نہ کرے ۔ ناشکری نہ کرے ۔ بلکہ کہے آپ نے ہماری رعایت میں بہت پچھ کیا ۔ آپ نے ہمارا بہت زیادہ خیال کیا ۔ آپ نے ہمیشدا پنے سے زیادہ میاں باپ سے زیادہ خیال کیا ۔ ماں باپ سے زیادہ میت کا برتاؤ کیا وغیرہ وغیرہ و اس سے شوہر کے دل میں اس کی جگہ بن جائے گی ۔

# اچھی بیوی شوہر کی فرمانبر دار واطاعت گزار ہوتی ہے:

اچھی ہوی وہ ہوتی ہے جو خاوند کی فر ما نبر دار ہو، زندگی کے معاملات میں ہوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کا ہر جائز کہنا مانے ، عورت نے گھر بلوطور پر بے شارا مور سرانجام دینے ہوتے ہیں جن کا تعلق خاوند کی معاشی حیثیت سے ہوتا ہے اگر عورت اپنے خاوند کی فر ما نبر داری نہیں کرے گی بلکہ اپنی نا جائز با تیں خاوند سے منوائے گی تو گھر کا نظام درہم برہم ہوتار ہے گااس لیے شریعت نے بنیادی طور پر عورت کے فرائض میں جو بات شامل کی ہے وہ خاوند کی فر ما نبر داری ہے اس کے بارے میں حضورا کرم کی کارشادگرا می ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا!عورت جب پانچوں مفرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا!عورت جب پانچوں نے نمازیں پڑھے، رمضان کے روز سے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کا تھم مانے تو جنت کے جس درواز سے سے چا ہے اندرداخل ہوجائے۔ (ابونیم ، صلیۃ الاولیاء)

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جوعورت پابندی سے پانچوں وقت کی نماز پڑھے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنے آپ کو بُر ائیوں سے بچائے یعنی اپنانس کو محفوظ رکھے اور اپنے خاوند کی ان باتوں میں فر ما نبر داری کرے جن کی فر ما نبر داری شریعت نے اس کے اور پرلازم کی ہے تو جوعورت زندگی بھران چار باتوں پڑمل کرے گی اسے آخرت میں جنت حاصل ہوگی ،ا حادیث کے مطابق جنت کے آٹھ در وازے ہیں ان میں سے بعض میں جنت حاصل ہوگی ،ا حادیث کے مطابق جنت کے آٹھ در وازے ہیں ان میں سے بعض

دروازے مخصوص اعمال کے لیے نامزد ہیں گر مندرجہ بالا نیک عمل کرنے والی عورت جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی اس طرح جنت میں داخل ہونا فرمانبردار ہوی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاوند کی فرمانبرادری کے بارے میں بڑے پیارے انداز سے یوں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ فرمانبرادری کے بارے میں بڑے پیار انداز سے یوں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ 'دحضرت عاکشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین وانصار کی ایک جماعت میں جلوہ افروز تھے تو ایک اونٹ نے حاضر بارگاہ ہو کر آپ بھی کو بحدہ کیا آپ بھی کے اصحاب نے عرض کی یارسول اللہ! آپ کے لیے چو پائے اور درخت بھی بحدہ کریں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر جو جمہارا رب ہے اور اپنے بھائی کی عزت کرواگر میں کسی کو تھم دیتا کہ دوسرے کو بحدہ کریت قورت کو تھم دیتا کہ دوسرے کو بحدہ کریت و عورت کو تھم دیتا کہ دوسرے کو بحدہ کریت و عورت کو تھم دیتا کہ دوسرے کو بحدہ کریت و عورت کو تھم دیتا کہ اپنے خاوند کو بحدہ کیا کرے۔ (بحوالہ میندامہ)

ایک حدیث میں آیا ہے دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جوعورت کم از کم سات شب وروز خلوص دل ہے اور اس کوخوش شب وروز خلوص دل ہے اور اس کوخوش رکھے تو اس کے مفت اندام (شرمگاہ) پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور سات سو برس کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔

(جوالہ طرانی)

حضرت معاذین جبل سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر میں کسی مخص کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کیونکہ شوہر کا مقام بہت عظیم ہے اور کوئی عورت اس وقت تک ایمان کی جاشی نہیں پاسکتی جب تک وہ اپنے خاوند کا حق ادانہ کرے اگر وہ سفر کے لیے جارہی ہواور اس کا خاوند اسے اپنی فطری ضرورت کے لیے بلائے تو سفر چھوڑ کر چلی آئے۔ (بحوالہ جمع الزوائد)

ایک اور حدیث میں بہ بتایا گیا ہے کہ عورت کے لیے مرد کی رضامندی کو ہر دم اپنے اوپر واجب عمل رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر عورت سے سخت ترین کام بھی کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کے لیے اس کی تغیل واجب ہے حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں۔

'' حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اگر میں میں معضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اگر میں

کی کوئجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو بیتھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کوئجدہ کرے اگر مرداس بات کا حکم دے کہاس سرخ بہاڑے سیاہ پہاڑ تک اور سیاہ بہاڑے سرخ بہارتک پھراٹھا کرلے جائے تو اس پراس کی تمیل واجب ہوگی۔ (بحوالہ سنن ابن ماہہ)

يى بات ايك اورروايت من يول فدكور ي:

حفرت ابو ہر برہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ دسلم نے فر مایا اگر میں کسی کو دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ (بحوالہ رّنہ یٰ)

ان احادیث میں شوہر کے حقوق کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بجدہ کے علاوہ کسی کے لیے بجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو بجدہ کرے اس سے شوہر کے حقوق کا خصوصی دھیان رکھنے کی تاکید مقصود ہے۔

## جنتی عورت اور شو ہر کی تا بعداری:

ایک برصورت محض رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آیا اس کی بیوی نہایت خوبصورت محقی اس کے حسن و جمال پر دنیا تعجب کرتی تھی آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے پوچھا تیری عورت تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے اور تجھے کس نظر سے دیکھتی ہے اس محض نے عرض کیا کہ میری بہت قدر کرتی ہے اور میری بلا اجازت گھر سے باہز نہیں جاتی اور اسے اپنے حسن و جمال کا کوئی کیا ظرفہیں بلکہ میری خدمت کی طرف دھیاں ہے یہ من کرآپ بھی نے فرمایا جا اس سے کہدوے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے کیونکہ باوجود حسن جمال کے وہ اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے اس کی بعصورتی پڑئیس جاتی ۔ (بحوالہ طرانی)

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اگرعورت آخرت کی نجات جاہتی اور بہشت چاہتی اور بہشت چاہتی اور بہشت چاہتی ہوتی چاہتی سے توحق تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرے اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی نہیں حاصل ہوتی جب تک اس کا خاونداس کے کام میں خوش نہو۔

(بحوالہ طبرانی)

نیک بخت ہوی کالمنااللہ تعالی کا ایک طرح کا انعام ہے لہذا اللہ تعالی کا بندہ بننے کے لیے تقویٰ اختیار کرنے کے ساتھ جس چیز کا انسان انتخاب کرتا ہے وہ نیک بخت اور

خوبصورت ہوی ہے کیونکہ نیک ہیوی کا انتخاب کرنے سے انسان کا دین اور دنیا کمل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہونا چاہیے کہ جب شادی کا ذریعہ بنے تو جوعورت اسے حاصل ہووہ نیک بخت ہونی چاہیے نیک بخت ہوی کی پچھ خصوصیات یہ ہیں۔

### نیک بیوی کی خصوصیات:

حفرت ابوا مامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا کرتے مومن نے اللہ کے تقویٰ کے بعد نیک بیوی ہے بہتر کوئی بھلائی حاصل نہیں کی اگر اسے حکم دی تو اطلاعت کرتی ہے اس کی طرف دیکھے تو خوش کرتی ہے اگر اس پرقتم ڈالے تو پورا کرتی ہے اور اگروہ غائب ہوتو جان و مال میں اس کی خیرخواہی کرتی ہے۔

اگروہ غائب ہوتو جان و مال میں اس کی خیرخواہی کرتی ہے۔

(بحوالداین بابہ)

نیک بیوی کی پہلی خصوصیت بیہ ہوتی ہے کہ وہ خاوند کی فرما نبردار ہوتی ہے اس کی دوسری خصوصیت بیہ ہوتی ہے کہ وہ خوادند کی فرما نبردار ہوتی ہے اس کی دوسری خصوصیت بیہ ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت ہوتی ہے جب خاونداس کی طرف دیکھا ہے تو وہ اس کے جذبات کو تسکین حاصل ہوتی ہے اور جب وہ اسے کسی بات پر تشم دیتا ہے تو وہ اسے کی بات پر تشم دیتا ہے تو وہ اسے کسی بوتا تو وہ خاوند کے لیے اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے اور اس میں خیات نہیں کرتی غرضی کہ عورت کی ہے اور اس میں خیات نہیں کرتی غرضی کہ عورت کی بیصفات الی ہیں کہ مرد کے لیے الی نیک بیوی کا ہونا دنیا میں جنت کی مثل ہے۔

پس ہر عورت کو چاہیے کہ شوہر کے گھر میں قدم رکھتے ہی اپ او پر لازم کر لے کہ ہر وقت اور ہر حال میں اپ شوہر کا دل اپ ہاتھ میں لیے رہ اور اس کے اشاروں پر چلی رہ اگر شوہر تھم دے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑی رہویا رات بھر جاگئی ہوئی جھے پکھا جھاتی رہوتو عورت کے لیے دنیا وآخرت کی بھلائی اس میں ہے کہ تھوڑی تکلیف اٹھا کر اور مبر کر کے اس تھم پڑمل کر اور کسی وقت اور کسی حال میں بھی شوہر کے تھم کی نافر مانی نہ کر سے اور اسے رہ بھی چاہیے کہ وہ اپ شوہر کے مزاج کو پہچان لے اور بغور دیکھتی رہے کہ اس کے شوہر کیا کیا چیزیں اور کون کون کی باتوں سے ناراض ہوتا ہے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگئے پہنے اور جات چیت کرنے میں اس کا ذوق کیا اور کیسا ہے خوب اچھی طرح شوہر کا مزاج اور جیاں لینے کے بعد عورت کولازم ہے کہ وہ ہر کا م شوہر کے مزاج کے مطابق کرے ہرگر ہرگر

#### شوہر کے مزاج کے خلاف نہ کوئی بات کرے نہ کوئی کام۔

#### أيك سبق آموز واقعه:

بنی اسرائیل کی ایک عورت بوی عابدہ تھی اوران کے بادشاہ کی لڑکی تھی ایک شنرادے نے ان مے منگنی کی درخواست کی ،اس نے نکاح کرنے سے انکار کردیا پھرانی ایک لونڈی ے کہا کہ میرے واسطے ایک عابد زاہد نیک آ دمی کی تلاش کر جوفقیر ہو۔لونڈی عابد اور زاہد آ دمی کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد زاہد کوشنرادی کی خدمت میں لے آئی شنرادی نے اس ے یوچھا کہ اگرتم مجھے نکاح کرتا جا موتو میں تمہارے ساتھ قاضی کے یاس جلی چلوں، فقیرنے اس بات میں رضامندی کا ظہار کیا اوربیدونوں قاضی کے پاس بہنچ اور تکاح ہوگیا شنرادی نے فقیرے کہا کہ مجھےایئے گھرلے چلو فقیرنے کہاواللہ!اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملک میں نہیں ہے اس کورات کے وقت اوڑ هتا ہوں اور یہی دن میں پہنتا ہوں اس نے کہامیں تیری اس حالت پر راضی ہوں چنانچے فقیر شہرا دی کوایے ساتھ لے گیا وہ دن بھر محنت كرتا تقااور رات كوا تناپيدا كرلاتا تقاجس سے افطار ہو جائے شنم ادى دن كوروز ہ ركھتى تھی اور شام کوافطار کر کے اللہ تعالی کاشکرادا کرتی تھی اور کہتی تھی اب میں عبادت کے واسطے فارغ ہوئی۔ایک دن فقیر کوکوئی چیز نہ کمی جوشنرادی کے واسطے لے جائے اس سے انہیں شاق گزرا اور وہ بہت گھبرائے اور جی میں کہنے لگے کہ میری کی بی روزہ دار گھر میں بیٹھی انظار کررہی ہے کہ میں ان کے لیے کچھ لے آؤں گا اورسوچ کروضواور نماز پڑھ کردعا مانگی ا الله! آپ جانتے ہیں کہ میں دنیا کے واسطے بچھنیں طلب کرتا ،صرف اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے مانگاہوں اے اللہ! تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما تو ہی سب سے اچھارازق ہےاس وقت آسان سے ایک موتی گریڈ افقیر موتی لے کراپنی بی بی کے پاس گئے جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ ڈرگئیں اور کہا کہ بیموتی تم کہاں سے لائے ہوا پیا فتتی موتی تویس نے این باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا، درویش نے کہا آج میں نے رزق کے واسطے محنت کی الیکن کہیں سے بچھ نہ ملا تو میں نے سوچا میری نیک بیوی افطار کے لیے گھر میں میراانتظار کررہی ہوگی ٹی خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو

حق تعالی نے بیموتی عنایت فرمایا اور آسان سے نازل فرمایا شنرادی نے کہا اس جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی اور اس سے گربید وازاری کے ساتھ دعا کرواور کہوا ہے اللہ! اے میرے مولا ،اگر بیموتی تو نے ہمیں دنیا میں روزی کے طور پر عنایت فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے اور اگر ہمارے آخرت کے ذخیرے میں سے عطافر مایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے اور اگر ہمارے آخرت کے ذخیرے میں سے عطافر مایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دولیش نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالی نے موتی واپس لے لیا۔ فقیر نے واپس آکر اس کے واپس لینے کی حقیقت سے شنرادی کو آگاہ کر دیا تو شنرادی نے اللہ تعالی کا شکر میادا کیا اور کہا اے اللہ تو بڑار چیم اور کر ہم ہے۔ (بحوالہ قص الاولیء) شو ہرکی بات مانے برحضرت امسلم کے کاسبق آموز واقعہ:

ام المومنین حفرت امسلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بارا پے شوہرا بو سلمہ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہا گرکسی کے شوہر کو جنت نصیب ہوا ور تورت اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ تعالی اس عورت کو بھی شوہر کے ساتھ جنت میں جگہ دیتا ہے، یہی صورت مرد کے لئے ہے تو ہم تم معاہدہ کرلیں کہ نہ تم میرے بعد نکاح کرنا نہ میں تمہارے بعد ،حضرت ابوسلمہ نے جواب دیا ،کیا تم میری اطاعت کروگی؟ام سلمہ نے نوعا کہا، سوائے آپ کی اطاعت کے مجھے کس بات میں خوشی ہوسکتی ہے؟ ابوسلمہ نے دعا مائی ' یا اللہ! میرے بعدام سلمہ کا نکاح مجھے سے بہتر کون ہوگا؟ جب آپ بھی سے نکاح ہوگیا تو میں اپنے دل میں کہتی تھی ،ابوسلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ جب آپ بھی سے نکاح ہوگیا تو اب آپ بھی ساری کا نئات سے بہتر ہیں۔ (بحوالہ طبقات/۱۱)

بیان کیاجاتا ہے کہ ایک نوجوان سخت بیار ہواجس پراس کی والدہ نے نذر مانی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کوشفاء عطافر مادے تو میں سات دن کے لئے دنیا سے نکل جاؤں گ چنانچے شافی مطلق نے مریض کوشفا عطافر مادی مگروہ عورت اپنی نذر پوری نہ کر سکی اس کے بعد اس عورت نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں اے خداکی بندی! تو اپنی

نذر پوری کرتا کہ خداکی باز پرس سے محفوظ رہ سکے مجھ ہوئی تو اس عورت نے اپنے لڑ کے کو بلا کرتمام واقعہ بیان کیا اور اس سے کہا کہ قبرستان میں میرے لئے قبر کھود کر جھے اس میں وفن کردے چنانچیلڑ کے نے اپنی والدہ کے تھم کی تھیل کی اور اسے زندہ ہی وفن کر دیا اور اس عورت نے قبر میں دعاکی کہا ہے میرے پروردگار! میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی نذر یوری کردی اب تو جھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔

اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سرکی جانب ایک روثن دان ہے عورت نے اس روشندان میں جھا نکا تو ایک باغ نظرآیا جس میں دوعور تیں موجود تھیں جنہوں نے اس عورت کوآ واز دی کہ نی بی ہمارے یاس چلی آخداکی قدرت سے وہ روشن وان کشادہ ہو گیا اور جس نے نکل کروہ عورت باغیجے میں ان دونوں عورتوں کے پاس جا پینچی اور وہاں پہنچ کراس نے دیکھا کہ باغ میں ایک یا کیزہ حوض ہے جس پروہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں اس عورت نے ان دونوں کے پاس پہنچ کراس دونوں کوسلام کیالیکن ان میں سے کسی نے اس کےسلام کا جواب نہیں دیا اس عورت نے ان سے بوچھا کہتم تو ابھی بات چیت کررہی تھیں آخر میرے سلام کے جواب سے کیا مانع پیش آیا ؟ اس کوان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تواطاعت وبندگی ہے اور ہم یہاں اس سے روک دیئے گئے ہیں۔اتنے میں بی عورت کیا دیکھتی ہے۔ کہان دونوںعورتوں میں سے ایک کے سر پرایک پرندہ اپنے بازؤں سے ہوا کررہاہے اور دوسری عورت کے سریراً یک پرندہ اپنی چونچ ماررہاہے، بیدد کیھراس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ جمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اینے شوہر کی فرما نبردار بوی تھی اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سےخوش تھا،بس اس اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس نعت سے نوازا ہے۔ پھراس نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ: بی بی آخرتمہاری اس کلفت کا سبب کیا ہے؟ تواس نے بتایا کہ میں تھی تو نیک بخت مگر شو ہرکی فر مانبر دارنے تھی اور میرے دنیا ہے رخصت ہوتے وقت میرا شو ہر مجھ سے ناخوش تھالہٰ ذامیری نیک بختی کا صلہ الله تعالیٰ نے مجھے یہ باغ عطافر مایالیکن شوہرکی نافر مانی اور ناراضگی کے باعث میں اس

عذاب میں بہتلا ہوں ، لہذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جبتم دنیا میں واپس جاؤتو میر سے میر سے میر سے اللہ سفارش کرنا ، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور راضی ہو جائے ۔ چنا نچہ جب اس مدفو نہ عورت پر سات دن گر ر چکے تو ان دونوں عور توں نے اس کو جائی ۔ چنا نچہ جب اس مدفو نہ عورت پر سات دن گر ر چکے تو ان دونوں عور توں نے اس کورت بتایا کہ دیکھوا بہتم اپنی قبر میں چلی جاؤ ، تمہار الڑکا آیا ہوا ہے۔ اس بات کوئن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آکر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لئے گر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہوگئ کہ فلاں عورت اپنی مذا کو تانے کے کر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہوگئ کہ فلاں عورت اپنی مذا تات کو آنے گے جن میں اس عورت کا شوہر بھی اس خبر کوئن کر جو ق در جو ق لوگ اس کی ما قات کو آنے گے جن میں اس عورت نے اس مخص سے تھا جس نے اس عورت نے اپنی سفارش کی جس پر اس مخص نے بیوی کا قصور معاف کر دیا تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہ در ہی ہے کہ بی بی معاف کر دیا تو اس کی بہتر جز اعطافر مائے۔

تیری وجہ سے اللہ نے مجھے عذا ب سے نجات دے دی تیر ہے بھی اللہ گناہ معاف کر سے اور تخص کے تیری کہتر جز اعطافر مائے۔

(جوالہ حکا تھوں کا گلام مال کیا خراعطافر مائے۔ (جوالہ حکا تھوں کا گلامت)

د کیھئےشوہر کی فرما نبرداری کا کتنا بڑا صلہ ہے اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں کواطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر آن حقوق العباد کی فکر کرنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب الطلمین ۔

ذمه داری نمبر.....۲

# ﴿ شوہر کی دل سے خدمت سیجئے ﴾

حضرت علیؓ نبی پاک ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ پاک اس عورت کو محبوب رکھتے ہیں جوابی خوش مزاج اور دوسرے مرد سے اپنی عزت وناموں کی حفاظت کرنے والی ہو۔'' (بحالہ کنزالعمال ١٦٢)

فائدہ: الییعورت خداوند قد وس کومجبوب اور پیند ہے جواپیے شوہر سے محبت رکھنے والی اوراس سے دلی لگا و رکھنے والی ہو۔ صرف ضابطہ اورغرض کی محبت نہ ہو۔ الیی محبت میں ایک دوسرے کوشکایت ہوتی ہے چونکہ محبت نہیں ہوتی ہے تو آدی
تکلیف اور مرضی کے خلاف چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ محبت نہیں ہوتی ہے تو آدی
تکلیف اور مرضی کے خلاف چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ محبت اور خالص تعلق اور قلبی
ودلی لگاؤ ہوتو برائیوں اور تکلیفوں کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو خوشی سے برداشت
کر لیتا ہے۔ اس لئے شو ہر بیوی کے درمیان عشق ومحبت ہونی چاہئے۔

دوسری صفت خدا کے مجوب ہونے کی پیر بیان کی گئی ہے کہ دوسر ہے اجنبی مرد سے اپنی مدوسے اپنی مدوسے دی ہو۔ حفاظت کر ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ شوہر کے علاوہ دوسر ہے اجنبی مرد سے دلچیں نہ ہو۔ اس سے کسی شم کالگا و اور تعلق نہ ہو۔ آج کل کی اس نئی بگڑی ہوئی تہذیب میں شوہر کے علاوہ دوسر ہے اجنبی مردول سے بے تکلف دل لگی ، انس اور بے تکلف سے بنسی مذاق کرتی ہیں اور اسے خوش اخلاقی مجھتی ہیں۔ س لیجئے !عور توں کے لئے اجنبی مردول سے بنسی مذاق اور انس کی باتیں جائز نہیں ۔ بیہ حکماز نا ہے اور بیسب گناہ اور گناہ کے اسباب ہیں ، خدا اور رسول کے نزد یک ناپندیدہ اعمال ہیں۔ اس سے خت احتیاط کرنی چاہئے۔

# شوہر کی خدمت صدقہ ہے:

حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا صدقہ ہے''

فائدہ: کتنی فضیلت ہے کہ جس طرح اہل مال کوخدا کے راستہ میں مال خرچ کرنے کا ثو اب ملتا ہے اسی طرح عورت کوشو ہروں کی خدمت میں ثو اب ملتا ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ خدمت کامفہوم وسیع ہے۔ مثلاً ناشتہ اور کھانا ان کے وقت اور مزاج کی رعایت کرکے بنانا ،ان کے بخی سامان کوتفاظت اور ڈھنگ سے رکھنا غسل اور وضو میں مدد کردینا، جاڑا ہواور گرم پانی سے وضوا ورغسل کی عادت وضرورت ہوتو ان کے بلا کہا انظام کرنا اور پہلے سے تیار رکھنا۔ حسب ضرورت کپڑے دھودینا، پھٹے ہوں توسی ویناحسن ضرورت سرپیر دیا ہمتام رکھنا۔ حسب اور خرورت سرپیر دیا ہمتام رکھنا۔ حسب اور دو پہرکونماز فجر اور ظہر کے لئے جگادینا۔ سونے سے پہلے تکید وبستر کا انتظام کردینا۔ ان کے دو پہرکونماز فجر اور ظہر کے لئے جگادینا۔ سونے سے پہلے تکید وبستر کا انتظام کردینا۔ ان کے

احباب اورمہمانوں کی رعایت کرنا۔ان کی منشاء ومرضی کے موافق چائے ناشتہ بطیب خاطر خوشی سے دینا۔ رات میں کچھ در یہ و جائے تو انتظار کرنا۔ موسم کے موافق شخنڈا گرم کھانا دینا۔ غرضیکہ ہروہ امر جس میں شوہر کوراحت اور سکون ملے اس کا اہتمام اور خیال کرنا خدمت ہے۔ جوصد قد خیرات کا ثواب ہے۔ لہذا جوعورت مالی صدقہ کا ثواب حاصل نہیں کر عتی وہ شوہر کی خدمت سے صدقہ کا ثواب حاصل کر عتی ہے۔

### شوہر کی خدمت پرشہادت کے قریب درجہ:

'' حضرت میمونی فرماتی بیل که نبی پاک ﷺ نے فر مایا جو عورت اپی شوہر کی اطاعت کرے اور اس کے حقوق کو اداکرے ، نیک باتوں کو یا دکرے ، نفس اور مال کی خیانت سے پر ہیز کرے تو ایسی عورت کا جنت میں شہیدوں سے ایک درجہ کم ہوگا۔ اگر شوہر بھی اس کا مومن اور بہتر اخلاق والا ہے تو بیے عورت اسے ملے گی۔ ورنہ ایسی عورت کی شادی اللہ تعالیٰ شہیدوں سے کردے گا۔'' (بحالہ کنز اعمال جرافی)

فائدہ: حدیث پاک میں شوہر کی خدمت اور نیکی پرشہداء کے قریب درجہ ملنا ہتایا گیا ہے۔ کس قد رفضیلت کی بات ہے۔صرف ایک ہی درجہ کا فرق رہ جاتا ہے۔

صدیث پاک میں دوسراجز ویہ بیان کیا گیاہے کہ اگر عورت نیک اور صالح ہواوراس کا شو ہر بھی نیک ہوتو جنت میں اس طرح شو ہرو بیوی بن کر رہیں گے۔اورا گرشو ہر نیک نہ ہوتو پھر شہداء کے ساتھ اس کی شادی کرادی جائے گی۔ نیک عورت کے لئے کس قدر فضیلت کی بات ہے۔

بیوی اینے شو ہر کی خدمت کر کے اس کے دل پر حکومت کرسکتی ہے:

ہوی بنتا کوئی معمولی اور آسان کا منہیں کہ جسے ہرنا دان اور نااہل لڑکی بخو بی سمجھ سکے، بلکہ اس کے لئے سمجھداری، ذوق وسلیقہ اور ایک خاص دانشمندی اور ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔جوعورت اپنے شوہر کے دل پرحکومت کرنا چاہتی ہے اسے چاہیئے کہ اس کی خوشی و مرضی کے اسباب فراہم کرے۔اس کے اخلاق وکر دار اور طرز سلوک پر توجہ دے اور اچھے کاموں کی ترغیب دلائے ، اور برے کاموں سے روکے ، اسکی صحت وسلامتی اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے اور اسے ایک باعزت ، مجبوب اور مہر بان شوہر بنانے کی کوشش کرے تاکہ وہ اس کے خاندان کا بہترین سر پرست اور اس کے بچوں کا بہترین باپ اور مربی ثابت ہو۔ خداوند عالم نے عورت کو ایک غیر معمولی قدرت وصلاحیت عطافر مائی ہے۔ خاندان کی سعادت وخوش بختی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور خاندان کی بدختی بھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور خاندان کی بدختی بھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور خاندان کی بدختی بھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔

عورت چاہتواپنے گھر کو جنت کانمونہ بناسکتی ہے اور چاہتے جاتم میں بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کوتر تی کی بلندیوں پر بھی پہنچاسکتی ہے اور تنزلی کی طرف بھی لے جاسکتی ہے۔ عورت اگر''شوہر داری'' کے فن سے بخوبی واقف ہواور خدانے اس کے لئے جوفرائض مقرر فرمائے ہیں انہیں پورا کر ہے توایک عام مردکو بلکہ ایک نہایت معمولی اور نااہل مردکوایک لائق اور باصلاحیت شوہر میں تبدیل کرسکتی ہے۔

ایک دانشورنے لکھا ہے کہ:''عورت ایک عجیب وغریب طاقت کی مالک ہوتی ہے۔ وہ تضاءوقد رکی مانند ہے،وہ جو چاہےوہی بن سکتی ہے''

ایک دانا شخص کہتا ہے کہ:''اگر کسی فقیراور بے مایشخص کے گھر میں خوش اخلاق اور متق ونیک عورت موجود ہوتو وہ اس گھر کوآسائش وفضیلت اور خوش نصیبی کی جگہ بنادیت ہے'' ''اگر کسی قوم کی ترتی و تدن کا انداز ہ لگانا ہوتو اس قوم کی خواتین کو دیکھو''

ایک اور دانا شخص کہتا ہے کہ:''نیک و پاک دامن عورت کے بغیر گھر ایک قبرستان کی مانند ہے''

اسلام میں بیوی کے فرائض کواس قدراہمیت دی گئ ہے کہاس کوخدا کی راہ میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ: ''عورت کا جہاد یہی ہے کہ وہ بحثیت بیوی اپنے فرائض کو بخو بی انجام دے''

کیا آپ خاوند کی خدمت کرتی ہیں؟

اس بات كاخيال ركهنا چا بيئ كه خاوند كوگهركى چارد يوارى ميس اتناسكه اورآ رام ملے جو

گھرسے باہر کہیں بھی کسی صورت نہل سکے۔ گھر کی اتنی کشش اس کے دل میں رہے کہ کام
کاج سے فرصت پاتے ہی جلد از جلد گھر چینچنے کا شوق رکھے۔ خاوند کو تہارا سلوک تہاری
خدمت اور تہارے پیار سے اس بات کا یقین ہو جانا چاہیئے کہ تہہارے دل و د ماغ میں
سوائے اپنے خاوند کے اور کسی کے لئے ذرا بھی گئجائش نہیں ہے۔ تم جان پر کھیل جاؤگی۔ لیکن
کسی کے بہکانے اور دنیا بھر کی سلطنت کے لالچے سے بھی خاوند سے بے وفائی نہیں کروگ۔
خوش رکھو اور خوش رہو۔ بیاصول خاوند اور بیوی دونوں پر یکساں حادی ہے۔ ایک
دوسرے کوخوش رکھنے کے لئے پچھ نہ پچھ قربانی ضرور دینی پڑتی ہے۔ خوشی آسان سے نہیں
عبیل پڑتی۔ بی فرائض کی اوائیگی میں پنہاں ہیں اور فرض کی اوائیگی پچھ محنت طلب کرتی

اس سلسلے میں ایک لا کھروپیہ کی بات ہویوں ہے کہنا چاہتا ہوں۔ ہویاں عام طور پر شادی کے بہت عرصے بعد تک خاوند سے اپنے دکھ کھی اور کوئی دوسری بات بے تکلفی سے نہیں کر پاتیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ خاوند ان کی ضرور یات کو سمجھے اور ان کے جذبات کی تہہ تک پہنچے۔ بہنو! یہ بہت مشکل کام ہے اور خاوند ہے پہلی بجبوانے والی بات ہے کہ پہلی میں خاوند و ماغ تو لڑا سکتا ہے کہ فلال پہلی بوجھتی ہے لیکن ہوی کی خاموش پہلی کا تو اکثر اوقات خاوند ہے پارے کو خواب و خیال تک نہیں ہوتا۔ لیکن ہوی اپنے دل میں شکایات کے انبار لادے پھرتی ہے کہ یہ خاوند کتنا فالم ہے۔ پھرکی باراہیا بھی ہوتا ہے کہ خاوند کسی معاسلے میں آپ ہے مضورہ لینا چاہتا ہے، اس کے متعلق آپ نے دل میں کوئی رائے بھی قائم کر لی میں آپ سے مضورہ لینا چاہتا ہے، اس کے متعلق آپ نے دل میں کوئی رائے بھی قائم کر لی موتی ہے۔ اس کے باوجود آپ کہد دیتی ہیں کہ' جیسے آپ مناسب سمجھیں' یا اس کی ہاں میں ہوتی ہے۔ اس کی بار خاوند کو برانتیجہ بھگتا پڑتا ہے۔ اس وقت وہ آپ کی تابعداری کی ہر گر تھریف نہیں کر ۔ جس کا کئی بار خاوند کو برانتیجہ بھگتا پڑتا ہے۔ اس وقت وہ آپ کی تابعداری کی ہر گر توریف نہیں کر ۔ جس کا کئی بار خاوند کو برانتیجہ بھگتا پڑتا ہے۔ اس وقت وہ آپ کی تابعداری کی ہر گر توریف نہیں کر ۔ جس کا کئی بار خاوند کو برانتیجہ بھگتا پڑتا ہے۔ اس وقت وہ آپ کی تابعداری کی ہر گر توریف نہیں کر ۔ جس کا کئی بار خورہ دے۔

اس سے اگلی بات اگر نہ کھوں تو یہ سبق ادھورارہ جائے گا۔ بے نکلفی کی بھی ایک حد ہے۔اس بے نکلفی میں ان حدود کو پار نہیں کرنا چاہیئے چنانچہ بادشاہ اور وزیر کے درمیان یا خاونداوریوی کے درمیان اخلاق، حیاءاور فرض نے حدمقرر کرر کھی ہے۔ اپنی کوئی بات منوانے کے لئے ہٹ دھرمی نہ کرو۔ روٹھنا تو اتنا براہے کہ کچھ کہانہیں جاسکتا۔ آپ کی کوئی بات سولہ آنے مانی جاتی ہے یانہیں اس کاغم آپ کوئیس ہونا جا ہیئے۔

''تمہارا کام دعا مانگنا ہے۔ سی گئی یانہ سی گئی اس کی فکرمت کرو لیکن اگر ہر بات آپ نے بہت سمجھ کرخاوند کومشورہ دینے کی کوشش کی تو وہ دن دورنہیں جب آپ کے ایک ایک لفظ کی خاوند قدر کریے'

آپ کا خاوند کے گھر میں آنا اس کے اونچے اٹھنے کا باعث ہو۔ آپ دل سے پوچھیں ۔میرےساتھ شادی کرکے کیامیرا خاوند پہلے کی نسبت زیادہ سکھی ہے۔

کیارشتہ برادری میں سلوک کے لئاظ ہے، کیا ملک وقوم کی خدمت کے لخاظ ہے، کیا اپنے کاروبار میں اور دیگر فرائض منصبی کی ادائیگی میں زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کے لخاظ ہے،اوردل کی تسکین کے لخاظ ہے۔

غرضیکہ ہر پہلومیں اپنے خاوند کو پہلے کی نسبت بہتر پاتی ہوں۔اگر واقعی بہتر پا کیں تو یہ آپ کی بڑی بھاری کامیا بی ہے۔



#### ذ مه داری تمبر .....<sup>س</sup>

# ﴿ شوہر کی ہمیشہ شکر گزار بنگرر بیئے ﴾

نی کریم ﷺ کا ارشادگرای ہے کہ: "اگر کسی نے کسی شخص کے احسان کی قدر دانی نہیں کی تواس نے گویااللہ کاشکر بھی ادانہیں کیا''

الله تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے دولت بھی بلاشبہ ایک نعمت ہے اور اس کو کمانے کے لئے بے شار ر تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں۔وہ اپنی حاجات کو پورا کرنے اور آرام و آسائش کی خاطر دولت کما تا ہے اور پیجی چاہتا ہے کہ اگر کسی پراحسان كرے اوراس برائي دولت كا كچه حصة خرچ كرے تو جواباد واس كا احسان مند ہواوراس كى قدر کرے۔اس حال میں اگر مناسب انداز سے شکر بیادا کیا جائے تو اس کی طبیعت مزید احسان والتفات کی طرف مائل ہوتی ہے....عین ممکن ہے کہاحسان کے جواب میں تشکر ے احسان کرتااس کی عادت اثنیہ بن جائے اوراسے اس میں روحانی تسکین مے اوراگر معامله اس کے بھس ہوکہ اس کے احسان پر اظہار تشکر نہ کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ آئندہ کے لئے اس کی طبیعت احسان کی طرف مائل ہی نہ ہواوروہ اس نیکی سے یکسرمحروم ہوجائے۔ حق شناسی اور شکر گزاری پیندیده اور نیک اخلاق میں شار ہوتی ہیں اور انسان کو احسان اورنیکی کی جانب ماکل کرنے کا برواذ ربعہ ہیں یہاں تک کررب العالمین نے جو کہ یے نیاز ذات ہے اپنی نعمتوں پرشکرادا کرنے کو نعمتوں کے اضافہ کا سبب فرمایا ہے۔

"اً كُرْمُ شكر كروتو ميں اپنی نعتوں میں مزید اضافہ كروں گا"

فاتون خاندا گرآپاس بات کااحساس کریں کہ شوہر کس قدر جانقشانی سے بیسہ کماتا ہے جو بیوی اور بچوں کی ضروریات پرخرج ہوتا ہے۔ بیوی نے شکایت کی کرسر در دہور ہاہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے۔ کسی بھی بیاری کی صورت میں وہ اپنے آ رام کوچھوڑ کروہ اہل خانہ کے آرام اور صحت کی فکر کرتا ہے۔ اگر اس کی ان قربانیوں پر بیوی اس کی شکر گزار نہیں موتی تواہے یقینا دکھ ہوگا۔ بلاشبراہل خانہ کے دکھوں اور تکالیف کا مداوا کرنااس کے عاملی اوراخلاقی فرائض میں شامل ہے لیکن پھر بھی اس کی ان کوششوں پراس کوشکریہ ادا کیا جانا چاہیے اوروہ ہے بھی کس قدر فراخ دل کہ محض شکریہ کے چند کلمات پر ہی خوش ہوجاتا ہے۔ سوچئے کہ اگر کوئی آپ کوکسی خوثی کی تقریب پر یا بیاری سے صحت یاب ہونے پر پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کردے تو آپ کی زبان اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتی لیکن شوہر کے احسانات اور ہمدردیوں پر اس قدر بخل کیوں؟ خاتون محتر مسودا بہت ستا ہے ۔ محض چند کلمات کے وض محبت۔

# شکر گذاری بہترین وصف ہے:

'' حضرت عبدالله بن عمرو یہ پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ الله پاک اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کرنہیں دیکھتے جواپے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اوراس سے بے نیازنہیں روسکتی۔'' (بحوالہ مجمع الزوائدج ہ)

فائدہ: شکرگذاری بہترین وصف ہے۔اس سے تقویت میں اضافہ ہوتا ہے۔اپ محسن اور منعم کاشکرگذار ہونا نعتوں اور نواز شوں کے اضافہ کا سبب ہوتا ہے۔ جو عورت شوہر کا شکر ادانہیں کرتی اور ہمیشہ اس کی زبان پر ناشکری رہتی ہے اور بیجھتی ہے کہ میر ہے ساتھ ظلم اور میری حق تلفی ہورہی ہے، تو اس کے نتیج میں شوہر سے اس کا نبھا وُنہیں ہوتا۔ شوہر سے اس کا نبھا وُنہیں ہوتا۔ شوہر سے اس محبت اور مودت نہیں رہتی جس سے دونوں کے در میان تعلقات خوشگوار قائم نہیں رہتے ، یوں اچھا خاصا گھر نعتوں اور راحتوں کے اسباب کے باوجود جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس لئے شریعت نے ہرالی چیز سے منع کیا ہے جس سے آپس کے تعلقات پر اثر پڑے ، محبت پر اثر پڑے ۔عورتوں کو چونکہ اس گھر میں زندگی گز ار نی ہے۔لہذا ناشکری کے پڑے ، محبت پر اثر پڑے ۔عورتوں کو چونکہ اس گھر میں زندگی گز ار نی ہے۔لہذا ناشکری کے کہات زبان سے نکا لئے میں احتیاط کرنی چا ہئے کہ یہ خدا کی نگا ہوں میں گر جانے کا باعث میں مزے کروگی پریشانی ہوتو برداشت کرنے کی کوشش کرو کی اس برداشت کے صلہ میں جنت میں مزے کروگی برائشاء اللہ۔

میں مزے کروگی پریشانی ہوتو برداشت کرنے کی کوشش کرو کی اس برداشت کے صلہ میں جنت میں مزے کروگی ، انشاء اللہ۔

میں مزے کروگی بریشانی ہوتو برداشت کرنے کی کوشش کرو کی اس برداشت کے صلہ میں جنت میں مزے کروگی ، انشاء اللہ۔

'حضرت ابو ہریرہؓ ہے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب شوہرا پنی عورت کو

ا پنے بستر پر بلائے اورعورت نہ جائے تو فر شتے اس عورت پرضبی ہونے تک لعنت کرتے رہے ہیں'' ( بحوالہ بخاری جلد ۲)

'' حضرت طلق بن علی کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا مرد جب اپی ضرورت سے عورت کو بلائے تو عورت فور آ جائے چاہے وہ تنور پر کیوں نہ بیٹھی ہو ۔ یعنی اگر چہوہ چو لیے پر روثی ہی کیوں نہ یکار ہی ہواور جانے سے روثی خراب ہونے اور آگ بجھنے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو'' (بحوالہ تر نہی جلاس)

''حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا عورت خدا کاحق ادا کرنے والی اس وقت تک نہیں ہو کئی جب تک کہ شو ہر کا پوراحق ادا نہ کرے۔اگر شو ہراسے بلائے اور وہ اونٹ کی یالان پر ہوتب بھی وہ انکار نہیں کر سکتی۔''

فائدہ: شوہر عورت کا نگران اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ شوہر جب بھی اسے کی بھی ضرورت سے جامل کر انسانی ضرورت سے بلائے یا اشارہ کر ہے تو عورت کا انکار کرنا اور نہ جانا ، اس کی ضرورت کا پورا نہ کرنا نا جائز ، حرام اور لعنت خداوندی کا باعث ہے۔ عمو ما عورت اس بات کی پرواہ نہیں کرتی اور شوہر کی انسانی ضرورت کا خیال نہیں کرتی جس کی وجہ سے شوہر کی مجبت اور خوشگوار تعلقات میں رخنہ اور دراڑ پڑ جاتی ہے۔ ہاں مگر عورت ماہواری سے ہویا بیاری میں صحت کے لئے نقصان دہ ہوتو خوش مزاجی سے معذرت کرے اور سے جو یا بیاری میں صحت کے لئے نقصان دہ ہوتو خوش مزاجی سے معذرت کرے اور سے جو یا بیاری میں اس پر بھی لعنت ہے۔ ان امور کا خیال رکھتا کہ کرکے ٹالتی رہتی ہے۔ حدیث پاک میں اس پر بھی لعنت ہے۔ ان امور کا خیال رکھتا کہ تعلقات خراب نہ ہوں کہ شوہر و بیوی کے تعلقات بڑے نازک ہوتے ہیں۔

## آپ الله کے نزد یک کون مبغوض عورت:

'' حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا۔ مجھے وہ عورت مبغوض ہے جو اپنے گھرے بلاا جازت شوہر کی چا در کھینچتی ہوئی شوہر کی شکایت کرتے ہوئے نکلے'' فائدہ: خیال رہے کہ بمیشہ ہروقت ایک ساتھ رہنے سے ضرور کچھ نہ بچھ حق تلفی ہوتی ہے۔ مختلف عوارض اور شریعت کی رعایت وخوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کا ضائع ہونا ایک معمولی بات ہے۔ پھر جبکہ ہمیشہ ایک ساتھ رہنا ہے اور ہر ایک کا فاکہ ہ دوسرے سے وابسۃ ہے۔ تو ایک صورت میں آپس میں شکایت کی بات ہوجائے بھی فاکہ ہ دوسرے سے وابسۃ ہے۔ تو ایک صورت میں آپس میں شکایت کی بات ہوجائے بھی کے معمولی تکلیف پہنچ جائے تو زبان پر حرف شکایت نہ لانی چاہئے کہ اس سے خوشگوار تعلق (جو بہت ہی ضروری ہے اور جس کے بے ثار فواکہ ومنافع ہیں ) اس میں رخنہ پڑتا ہے۔ شاکی ہوکر میکہ جانے سے معاملہ خراب ہی ہوتا ہے۔ عموماً عورتیں شادی بیاہ کے بعد چھکی و بیشی ہوجانے پر والدین سے شوہر اور خوشدامن وغیرہ کی شکایت کرتی ہیں جس سے از راہ محبت والدین متاثر ہوجاتے ہیں۔ پھر وہ شکایت کے از الہ کی کوشش کرتے ہیں جس سے بسا اوقات معاملہ اور مزید بگڑ جاتا ہے۔ اس لئے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے بر داشت کرے۔ پھر بھی سنجیدگی اور رمحبت کے ساتھ خوثی کے موقعہ پر اپنی تکلیف ظاہر کر دے تو انشاء اللہ ، شریف اور محبت کے ساتھ خوثی کے موقعہ پر اپنی تکلیف ظاہر کر دے تو انشاء اللہ ، شریف اور سمجھدار شوہر اس کا دفاع کرے گا۔ اور خداسے دعا بھی کرتی رہ ہے کہ ہر ایک کا دل اس کے قضہ میں ہے۔ (بحوالہ بنتی عورت)

## شوہرے بھلائی کا انکار کرنے سے ثواب ضائع ہوجاتا ہے:

'' حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب عورت شو ہر کے بارے میں سے کہ کہ میں نے تم سے کوئی بھلائی نہیں پائی، تو اس کے اعمال (کے ثواب) حبط ہوجاتے ہیں۔ (بحوالہ جامع صغیر) ہیں۔ (بعنی برباداورضائع)'' (بحوالہ جامع صغیر)

فائدہ: خدا کی پناہ کیسی سخت وعید ہے۔ ذراسی ناشکری کے جملے پراعمال ہی اکارت۔ اکثر و بیشتر عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ جہاں شوہر سے کوئی شکایت ہوئی کوئی لڑائی و جھڑ ہے کی نو بت آئی ،کوئی امید پوری نہیں ہوئی ،کوئی تکلیف ہوگئی ،فورا کہد دیتی ہیں کہاس سے مجھے آرام نہیں ملا۔ اس گھر میں چین نہیں ملا۔ بھی اس نے میراخیال نہیں کیا۔ بھی اس نے مجھے کچھنیں دیا۔ ہمیشہ نوکر کی طرح گفتی رہی گرمیرا بھی لحاظ نہیں کیا گیا۔ اس قتم کے جملے بہت برے ہیں ان سے اعمال کا ثواب برباد ہوجا تا ہے۔

ا کارت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جونیکیا لَّ مذشتہ کی ہیں وہ بے اثر ہوجاتی ہیں تصحیح

بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے جہنم میں عورتوں کوم دوں سے زیادہ دیکھا، پوچھا
تو معلوم ہوا' ندکھون العشیو'''شو ہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ''جس شو ہرنے حسب
ضرورت ووسعت وحیثیت ہمیشہ دیا بھی کی وجہ سے شکایت ہوگئی ،عمو آا ایک گھر میں آپس
میں ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوجاتی ہے تو بلا جھجک کہد دیتی ہیں، اس سے ہم کو بھی آ رام نہیں ملا
ہرگز ایسا جملہ نہ بولے کوئی شکایت کی بات ہوجائے تو سنجیدگی سے لکرے ۔ اور حل نہ
نکل سکے تو ہر داشت کرے ۔ مردوں کو بھی چاہئے کہ ایسے اسباب سے احتیاط کریں تا کہ
عورت کی زبان سے ایسی بات نہ نکلے۔

# بلااجازت شو ہر نفلی روز ہے کی اجازت نہیں:

'' حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ آپ کی نے فر مایا کی عورت کے لئے درست نہیں کہ وہ شو ہر کی موجود گی میں روزے رکھے ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ایک روایت میں ہے کہ اس نے اگر بلاا جازت روز ہر کھا تو بھو کی پیاسی رہی اور قبول نہ کیا جائے گا۔

(بحوالہ جمع الزوائدج ہو)

فائدہ: عورت کوشوہر کی خدمت ورعایت کے پیش نظر نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ شوہر کوکسی وقت ضرورت پیش آجائے جو کہ اس کاحق ہے۔البتہ وہ خود اجازت دیتو پھرروزہ رکھنا درست ہے۔ ہاں اگر شوہر گھر میں موجود نہ ہو،سفر پر ہوتو بھی اجازت ہے۔

خیال رہے کہ بیتکم نفلی روزے کے متعلق ہے۔ رمضان کے روزے کے متعلق بیہ بات نہیں۔ اگر شوہر رمضان کے روزہ کو متعلق بیا بات نہیں۔ اگر شوہر رمضان کے روزہ کو متعلق کے نافر مانی ہوتہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ ''اسی وجہ سے ایک حدیث میں ہے کہ:

''عورت سوائے رمضان کے روز ہ نہ رکھے جب کہ اس کا شوہرموجود ہو۔'' دیکھا شریعت نے عورتوں کوکتنی تا کید کی ہے کہ وہ شوہروں کی رعایت کریں۔اس رعایت کی وجہ سے تو دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم رہیں گے۔ (بحالہ ختی عورت)

### شكر ميادا كرناسيهيّ :

محترمہ آپ کے شوہر آپ کے لئے یا بچوں کے لیے کیالائے ہیں؟ اس کی قیمت کتنی ہے؟ رواج کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ وہ سولات ہیں جوآپ کو ناشکر گزاری پر آمادہ کررہے ہیں، جو ملے شکر یہادا کرنا نہ بھو لئے! ممکن ہے آپ کی مرضی اور مطلوبہ چیز آئی ہو یا زیادہ قیمت والی چیز لے آئے ہوں تو کسی موقعہ پراس کا اظہار کرد بچئے ، لیکن پہلی فرصت میں تو خوثی ہے شکر یہ بی ادا کیجئے۔

مارے نی ﷺ کافرمان ہے:

"من لم یشکر الناس لم یشکر الله" (بحوالة نی شریف) " و الله کاشکریدادانه کرے و الله کاشکر گزار بنده جمی نہیں بن سکتا"

عموماً عورتیں دینے والے کی تعریف نہیں کرپاتیں یا اسے اچھے کلمات سے یا دنہیں کر تیں، چھپادی ہیں، الٹاکہتی ہیں کہ کیا دیا ہم کوکس نے پچھنہیں دیا، یہ ناشکری کی بات ہے، خدا اور رسول کو پسندنہیں، جو بھی دے اس کا حسان ماننا چاہیے اور اس کا زبان سے بھی شکر بیا داکرنا چاہیے۔

### شكرىيكامسنون طريقه:

حضرت اسامہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا جس نے کسی کو پچھ دیا اور اس نے جزاک اللہ خیراً کہد یا تو گویا اس نے اس کی خوب تعریف کر دی۔ (بحوالہ عکلوۃ شریف) ایک روایت میں ہے کہ جس نے (کسی کے )احسان کا ذکر کیا اس نے شکر کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ (بحوالہ ترغیب ۲۲)

اکثر و بیشتر عورتوں کے ماحول میں دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی سے کوئی بھلائی پہنچے یا کوئی چیز ملے تو لے کرر کھ لیتی ہیں،اس کی تعریف اوراس کا ذکر خیر تک نہیں کرتیں،اولا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیر از خداتم کو اچھا بدلہ دے ) کہنا عاہے کہ بیاس کے حق میں دعائے خیر ہے ، مسنون الفاظ بیہ ہیں۔ " جزاک الله خیر أو احسن الجزاءِ"

### شكرىيايك ميشھابول:

خاتون محترم! یادر کھئے آپ کھر پر رہتی ہیں آپ کو کیا معلوم پیسہ کمانا آسان کام نہیں، ہزاروں زمتیں اور پر بیٹانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، انسان اپنے آرام وآسائش کی خاطر مال و دولت جمع کرتا ہے اور ذاتی طور پر اس بات سے دلچی رکھتا ہے، وہ اگر کسی پر احسان کرتا ہے یا کسی پر اپنی دولت خرچ کرتا ہے تو اس بات کامتنی ہوتا ہے کہ اس کی قدر دانی کی جائے اور اس سلطے میں اظہار تشکر اس کی ترغیت و ہمت افزائی کا سبب بنتا ہے اور اسے مزید احسان اور نیکی کرنے کی جانب ماکل کرتا ہے، لیکن اگر اس کی قدر دانی نہ کی جائے اور اس کے احسان کونظر انداز کردیا جائے تو نیک کام انجام دینے میں اسے کوئی دلچین محسوس نہ ہوگی وہ اپنے دل میں سوچ گا کہ میں نے ایسے احسان فراموش کے ساتھ بریار ہی سے معاملہ کیا اور بسبب مال ودولت اس پرخرچ کردیا۔

حق شناسی اور شکر گزاری، پیندیده اور نیک اخلاق شار ہوتے ہیں، اور انسان کواحسن اور نیکی کی جانب ماکل کرنے کا ایک بہت بڑاوسیلہ ہیں، حتی کہ خداوند عالم بھی جو کہ بے نیاز ہوئے نعتوں پرشکرا داکرنے والوں پراپنی نعتوں کو جاری رہنے کی شرط عائد کرتے ہوئے فرما تاہے۔

> "لنن شکر تم لا زید نکم" (الترآن) "اگرشکرادا کروگےتوا یی نعتوں میں مزیداضا فہ کروں گا"

خانون محترم! آپ کے شوہر بھی ایک انسان ہیں اسے بھی قدر دانی انچھی گئی ہے، وہ زندگی کے اخراجات پورے کرتا ہے محبت سے کما تا ہے اور اس عمل کواپنا ایک اخلاقی اور شرعی فریضہ سمجھتا ہے اور اس کوانجام دے کرلذت محسوں کرتا ہے لیکن آپ سے اس بات کامتمنی ہے کہ اس کے وجود کوغنیمت سمجھ کر اس کے کاموں کی قدر دانی کی جائے، جب بھی وہ ضروریات زندگی کی چزیں خرید کر گھر لائے تو خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے۔

www.besturdubooks.net

اگرآپ بہار پڑ گئیں اور اس نے آپ کے علاج کے لیے کوشش کی تو صحت یاب ہونے کے بعداس کی کوششوں کاشکریدادا سیجئے ،اگرآپ کوتفریح کے لیے لے گیایا سفریر العلى الماس كاشكريدادا كيجي ،اكرآب كويسيدي بين تواس كى قدرداني كيجي ،اس امركا خیال رکھے! کہاس کے کاموں کوحقیر اور معمولی نہ بھتے!اس کی طرف ہے ہے اعتنائی نہ برتیئے، فدمت ند میجئے، اگرآپ اس کے کاموں کومراہیں گی اور اس سے اظہار شکر کریں گی، نُوبیہ چیز اسے اپنی شخصیت کا احساس دلانے کا باعث بنے گی اور اس کی زندگی میں جوش و خروش پیدا کرنے اور مزیدخرج کرنے کے لیے اس کی ہمت بندھانے کا سبب بنے گی، وہ زیادہ کوشش کرے گا کہ آپ کے دل کواینے ہاتھ میں لے لے، مردتو صرف چندتعریفی جملوں اور مفت کے خالی تشکر کے اظہار ہے ہی خوش ہو جاتا ہے اور آپ اس ہے بھی دریغ كرتى بين،ايبانه يجيح إبلكه "شكريه كے الفاظ" جيزاك المله خيراً" كى عادت بناليج آپ کا کوئی عزیزیا خیرخواه کوئی معمولی ساتھنہ یا بھلوں کا ایک گلدستہ آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کا کئی بارشکر بیادا کرتی ہیں اور دوسروں کے سامنے تکرار بھی کرتی ہیں لیکن اپنے شوہر کے دائی احسانوں کے عوض آپ کے منہ سے اظہار تشکر کے معمولی سے الفاظ بھی نہیں نکلتے۔ شوہرداری کے بیطورطر یقنہیں ہیں دراصل آپ نے اینے ذاتی مفادات کی شخیص نہیں کی ہے، غروراورخود پسندی بری بری بلاہے، آپ سوچتی ہیں کہ شکریے کا اظہار کر کے

آپ چھوٹی ہوجائیں گی، حالانکہ اس کے بھس آپ کی محبوبیت میں اضافہ ہوگا اور آپ تن شناس اورمہذب مجھی جائیں گی۔

قرآن كريم كے يانچويں يارے ميں ارشاد الهي ب:

"الرجال قوامون على النسآء"

"مردعورتون پرحاکم بین"

ایک اللہ تعالیٰ کانظام ہے جس کے بغیر کوئی بھی کام ناممکن ہے۔

كه جس طرح برادار، تنظيم، كارخاني، دفتر بلكه برساجي تنظيم كوايك ذمه دار سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے،خواہ اس ادارے کے افراد کے درمیان تعاون اور ہم آ ہنگی بھی پائی جاتی ہو،لیکن ذمہ دار کے بغیرادارے کا انتظام بخو لی انجام نہیں پاسکتا،ایک گھرکے نظام کو چلا نا یقینا کسی بھی ادارے سے زیادہ دشوار اور قابل توجہ ہے اور اس کے لیے ایک سر پرست کی زیادہ ضرورت ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک خاندان کے افراد کے درمیان آپس میں مکمل مفاہمت، تعاون اور ہم آ ہنگی پائی جانی چا ہے، لیکن ایک مد براور عاقل سر پرست کا وجود بھی مفاہمت، تعاون اور ہم آ ہنگی پائی جانی چا ہے، لیکن ایک مد براور بااثر سر پرست نہیں ہوتا، یقنی طور پراس گھر میں نظم و ضبط کا فقد ان ہوتا ہے، گھر کی سر پرستی یا تو مرد کے سپر دہوا ورعورت اس کی اطاعت کرے یا پھرعورت سر پرست ہوا ور مرداس کی فرما نبراری کرے لیکن چونکہ بیکا مرد اطاعت کرے یا پھرعورت سر پرست ہوا ور مرداس کی فرما نبراری کرے لیکن چونکہ بیکا مرد زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اس لیے ان کے جذبات پران کی عقل غالب نہیں آتی اس لیے خدا و ند حکیم و دانا نے بیروی ذرمدداری مرد کے کندھوں پرڈالی ہے، قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد ہے:

"مرد عورتوں کے سر پرست ہیں، کیوں کہ خدانے بعض افراد (مرد)
کوبعض افراد (عورت) پر برتری عطاکی ہے اور چونکہ (مردوں نے
عورتوں پر) اپنا خرچ کیا ہے بس نیک عورتیں اپنے شوہروں کی
فرمانبرداری ہوتی ہیں۔" (سورہ نسآء)

اس بناء پر خاندان کی فلاح و بہودای میں ہے کہ مرد کو خاندان کے سر پرست اور بزرگ کا درجہ دیا جائے اور اس کی رائے اور مشورہ کے مطابق کام کریں کین اس کا مطلب پنہیں ہے کہ عورت کے مقام وعزت میں کمی آ جائے گی، بلکہ گھر کے نظم وضبط اور تربیت و انتظام کے لیے یہ چیز لازم و ملزوم ہے،اگرخوا تین اپنے بے جاتعصب اور خام خیالات سے قطع تعلق کر کے غور کریں ، تو ان کا ضمیر بھی ، اس بات کو قبول کر کے غور کریں ، تو ان کا ضمیر بھی ، اس بات کو قبول کر کے گا۔

### بےموقعه شکوه وشکایت:

کوئی انسان اییانہیں جسے پریشانیوں، الجھنوں اور دشوار بوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہر شخص کی بیخواہش ہوتی ہے کہاس کا کوئی غمخواراورمحرم راز ہوجس سے وہ اپنی پریشانیوں کو بیان کرے اور وہ اس سے اظہار ہمدردی کرے اور اس کاغم غلط کرے کیکن ہر بات کا ایک موقع محل ہوتا ہے، در دِ دل بیان کرنے کے لیے بھی مناسب موقع کا لحاظ رکھنا چا ہے، ہر جگہ اور ہر حالت میں شکائیتیں شروع نہیں کر دینی چاہئیں، وہ عورتیں جو نادان اور خوض ہوتی ہیں ان میں اتنا ہوتی ہیں اور شو ہرداری کے آ داب اور معاشرت کے رموز سے ناواقف ہوتی ہیں ان میں اتنا بھی صبر وضیط نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پرشانیوں کو ہر داشت کریں اور در دِ دل کو مناسب وقت کے لئے اٹھار کھیں، جیسے ہی بے چارہ شو ہر تھکا ماندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، ذرادم بھی نہیں لینے لئے اٹھار کھیں، جیسے ہی بے چارہ شو ہر تھکا ماندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، ذرادم بھی نہیں لینے کے لئے کافی ہے۔

آپ انہیں بے چینیوں سے نکا لیے،سکون پہنچا ئے،صرف اس غرض سے کہوہ آپ کے شوہر ہیں،انہیں راحت پہنچا کر آپ نے دنیا وآخرت کی بھلائیاں اپنے رب سے لینی ہیں،آئے!ارشاد حبیب ﷺ سے راہنمائی حاصل کریں۔

"آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا! جو تحص اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا ہواللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگا ہواللہ تعالیٰ اس کے صلے کام میں لگ جاتے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان کی بے چینی دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اسے قیامت کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی دور فر مادیتے ہیں۔ (رواہ ابوداؤد)

خاتون محترم! شوہر داری، کا پیطریقہ نہیں ہے، خداکی خوشنودی اور اپنے شوہر اور خاندان کی خاطر اس قتم کی ہے جاشکا تیوں اور ہنگاموں سے پر ہیز سیجئے، عقل مندی اور ہوشیاری سے کام سیجئے، موقع شناسی کا ہنرسیکئے، اگر آپ کو واقعی کوئی پریشانی لاحق ہو صبر سیجئے، تا کہ آپ کا شوہر آرام کر لے، اس کی تھکن دور ہوجائے اس کے بعد موقع کی مناسبت سے ضروری باتیں اس سے بیان سیجئے، لیکن اعتراض کی شکل میں نہیں بلکہ اس طرح کو یا آپ اس سے مشورہ لے رہی ہیں اور اس کو حل کرنے کی فکر سیجئے، اگر آپ کو شوہر سے اور اپنے خاندان سے شدیدلگا ؤ ہو چھوٹی چھوٹی باتوں اور غیر ضروری واقعات کو اس سے بیان نہ کریں اور ہر وقت کی چپقاش سے اپنے شوہر کے اعصاب کو خستہ نہ سیجئے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے اس کو اس کو خستہ نہ سیجئے، اس کو اس

رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں: ''جوعورت اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کی نمازیں اور دوسرے اعمال قبول نہیں ہوتے خواہ ہر روز روزہ رکھے اور را توں کو عبادت اور تہجد کے لیے اٹھے، غلاموں کو آزاد کرے، اپنی دولت اللّٰدی راہ میں خرچ کرے، ایک عورت جو بدزبان ہواور اپنی بدزبانی سے اپنے شوہر کو رنج پہنچائے وہ سب سے پہلے دوزخ میں داخل کی جائے گئ'

رسول خدا ﷺ ایک اور موقعہ پُرفر ماتے ہیں: ''جوعورت اپنے شو ہرکو تکلیف پہنچاتی ہے''حوریں اس سے کہتی ہیں تجھ پر خداکی مارا پے شو ہرکواذیت نہ پہنچا، یہ مرد تیرے لیے نہیں تو اس کے لاکق نہیں وہ جلد ہی تجھ سے جدا ہوکر ہماری طرف آ جائے گا۔''

(بحواله مشكوة ، ترندي ، ابن ماجه)

خاتون عزیز!اگرآپ کواپنے شوہراور زندگی ہے محبت ہے تو اس غیر عاقلانہ اور غلط روش کوچھوڑ ئے، کیا اس بات کا احمال نہیں کہ آپ کی بے جاشکا پیش قتل و غارت گری کا باعث بن جائیں یا آپ کی خاندانی زندگی کاشیرازہ بکھر جائے۔

(بحوالہ چیدہ چیدہ ازتخفہ برائے رکہن )

### ایخشو ہر کی شکر گزاری سیجئے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"هل جزاء الاحسان الا الاحسان" (مورة الرحن) " (مورة الرحن) " اليمائي كابدله اليمائي عن الوتائي"

حفزت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ ہے مرفوعاً اور موقو فاً دونوں طرح ہے بیر وایت منقول ہے کہ' اللہ تعالیٰ الیی عورت کی طرف نظر کرم نہیں فرماتے جوشو ہرکی شکر گزار نہ ہو حالا نکہ وہ اس ہے مستغنی نہیں ہے۔''

معلوم ہوا کہ نیک ہوی وہ ہوتی ہے جواپے شوہر کے احسانات کاشکریدادا کرتی ہو جس نے پاکدامن بنانے میں اس کی مدد کی ہے،اس کی وجہ سے وہ اولا دجیسی نعمت سے بہرہ یاب ہوئی ہے اور ماں بنی ہے۔ اے میری مسلمان بہن ! غیر اسلامی ممالک جیسے جایان ،اس کا معاشرتی نظام ایبا ہے کہ وہاں عورت اپنے خاوند سے بے لوث محبت کرتی ہے، خاوند کی رضا وخوشی کواپنا نصب العین مجھتی ہے، گھر کے اندر بھی اور باہر بھی ایے شوہر کی رضائی جوئی کو پیش نظر رکھتی ہے، ان کے ہاں شادی کی اصل بنیاد شوہر کی اطاعت وفرمانبرداری ہے۔ بیوی اینے خاوند کی ایک زائداطاعت کرتی ہے،وہ اس طرح کہوہ خادند سے نہیں پوچھتی کہاس نے ایبا کیوں كيا ہے؟ يا كيون نہيں كيا ہے؟ وہ خاوند كے سى كام ميں اس كى مخالفت نہيں كرتى خواہ وہ كام اس کی خواہش کے مطابق ہویا نہ ہو، حتی کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے بھی نہیں بیٹھتی ، نہ اس کے براببیٹھتی ہے جب تک کہ خاونداس کو اجازت نہ دے، عورت پر لازم ہوتا ہے کہ وہ خاوند کے سامنے ادب و آ داب کو لمحوظ رکھے اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے خواہ محبت حقیقی ہو یامصنوی۔ جب خاوند کام کاج کے لئے گھرسے نکلتا ہےتو بیوی گھر کے درواز ہے تک اس کے ساتھ چکتی ہے اور گرم جوثی سے اس کوالو داع کرتی ہے اور جب واپس آتا ہے توانتہائی مسرت وخوثی ہے اس کا استقبال کرتی ہے اور راحت وسکون کے تمام اسباب مہیا کرتی ہے،اوراس کے باوجودوہ اپنی اس ذمہ داری کوایئے لئے لطف وراحت کا باعث مجھتی ہے،اس کواپنے لئے ذلت و غارت کاسب نہیں مجھتی،اس لئے کہ بیتمام صفات اس نے ایے باپ دا داسے ورا ثت میں یائی ہیں۔

یہ حال ہے اس عورت کا جو جاپان جیسے غیر اسلامی ملک میں رہتی ہے جہاں کے لوگ شریعت کی نظر میں اہل کتاب بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مادی اور معنوی اعتبار سے الی ترقی کی ہے کہ کوئی اور ملک اس تک نہیں بہنچ سکا، سوائے ان مسلمانوں کے جنہوں نے اپنے سابقہ دور میں بے مثال کارنا ہے انجام دیئے۔ (مرآ ۃ النہ)

جاپان کی شادی شدہ عورت کا بیطر زِعمل، نیک بیوی کے لئے اس کے خاوند کے احسانات کاشکر بیادا کرنے میں ایک اچھانمونہ ہے۔

نیک بیوی اینے شوہر کی کیسے شکر گزار ہوتی ہے؟

اس كمتعلق ابن القرية رحمه الله فرمات مي كه: "مسلمان زوجه، يا كدامن،

خوبصورت، نظیف ولطیف اور مطیع و فرمال بردار ہوتی ہے کہ اگر اس کا شوہراس کے پاس کوئی
چیز امانت کے طور پر رکھوا تا ہے تو اس کو امانت دار پاتا ہے، اگر اس پڑگی کرتا ہے تو قناعت
اختیار کرتی ہے، اگر کہیں چلا جاتا ہے تو وہ اس کی محافظ ہوتی ہے۔ اپ شوہر کو ہمیشہ خوش و
خرم رکھتی ہے، اس کے پر دوی آ رام میں ہوتے ہیں، غلام و ملازم محفوظ ہوتے ہیں اور اس
کے بال بچ پاک صاف ہوتے ہیں، اس کی برد باری اس کی نادانی کو چھپاتی ہے اور اس
کادین اس کی عقل کو آراستہ کرتا ہے، پس وہ اس پھول کی مانند ہوتی ہے جس کے توڑنے
سے اجتناب کیا جاتا ہے اور اس موتی کی طرح ہوتی ہے جو چھیدانہ گیا ہواور اس مشک کی
مانند ہوتی ہے جو تیز نہ ہو، وہ شب بیدار، روزے دار، ہنس کھاور بشاشت والی ہوتی ہے،
وُش حالی میں شکرادا کرتی ہے اور تک حالی میں صبر وقناعت سے کام لیتی ہے، پس جس کو
اللہ تعالی الی عورت عطافر مادے وہ سعادت وفلاح سے بہر ور ہوگیا۔

(بحواله المحاسن والاضداد)

''نیک بیوی'' وہ ہے جواپے شوہر کی شکر گزار ہوتی ہے، یعنی اپنے شوہر کے تمام کام خوش دلی سے کرتی ہے، کسی اکتاب یا تھ کاوٹ کا اظہار نہیں کرتی ،''نیک بیوی'' وہ ہے جو مصائب ومشکلات میں اپنے شوہر کا ساتھ دے کرشکر اداکرتی ہے۔''نیک بیوی'' وہ ہے جو اپنے شوہر کے ہرقول وفعل پرخوشی کا اظہار کر کے اس کاشکر اداکرتی ہے۔

اے میری مسلمان بہن! شکر گزاری کی اس صفت کو مدنظر رکھتے ہوئے غور کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ آیا میصفت آپ کے اندر پائی جاتی ہے؟ اور کیا آپ نے اس صفت کوا پنایا ہے پانہیں؟

اگریے صفت آپ میں پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر اداکریں کہ اسنے آپ کو اس کی تو فیق عطافر مائی، اور اگر بات دوسری ( یعنی آپ میں بیصفت نہیں پائی جاتی ) تو یا دو ہانی کے لئے عرض کر دیا ہے اور مسلمان عور توں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔

ب جاشکایات سے بچئے:

۔ زندگی مرکب ہے آسائشوں اور فرمائشوں ہے، جہاں سکھ ہے وہاں دکھ بھی ہے۔

آئے دن ہمیں اپنی زندگی میں ایسی صورتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔کوئی انسان ایسانہیں ہے جے پریشانیوں اور الجھنوں کا سامنانہ کرنا پڑے۔ ایس صورتِ حال میں ہر مخص جا ہتا ہے کہ کوئی اس کامونس غم خوار ہو۔ کوئی اس کامحرم راز ہوجس سے وہ اپنے دکھوں اور پریشانیوں کا اظہار کرسکے اور جواباس سے ہدردی کا اظہار کرے۔ اگر مردایا چاہتا ہے تو ہرعورت بھی یمی حابتی ہے۔ مگردانشمندی کا تقاضایہ ہے کہ الی باتوں کے اظہار کے لئے مناسب وقت کا انتخاب کیا جائے۔اگر عورت شوہر داری کے آ داب سے واقف نہیں ہے تو وہ کسی مناسب وقت کا انظار نہیں کرتی بلکہ وہ تو اس انظار میں ہوتی ہے کہ کب شوہر گھر میں داخل ہواوروہ شکایات کا دفتر کھولے ۔مثلاً آج آپ کے لاڈلے بچوں نے میراناک میں دم کئے رکھا۔ فلاں گلاس توڑ دیا اورسیٹ کاستیا ناس ہوگیا۔ کتنے پیار سے میری ماں نے لے کر دیا تھا۔ فلال بیے نے نے اسکول یو نیفارم پرسیا ہی انٹریل دی۔فلال بیچ کوآج نزلہ ہو گیا۔فلال بيح كى ركيورث اسكول سے آئى ہے كمبخت تين مضمونوں ميں فيل ہے۔ سارا دن كام كرك پاگل ہوگئی ہوں۔اور ہاں وہ تمہاری لا ڈلی بہن''شموں بی بی'' کا فون آیا تھا کہہرہی تھی بھائی جان آئیں تو انہیں کہہیں کہ ہماری طرف چکر لگالیں۔ کرنی ہوگی کوئی فر مائش اوریا پھر میری شکایتی اورتمهاری بری بهن تو خود بی آدهمکی تھیں۔ مجھے توایسے گھور گھور کرد کھے رہی تھی کہ کیا چبا جائے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم ایک دوروز میں قسطوں پرنی فرج لےرہے ہیں تو جل بھن کرکوئلہ ہوگئی۔آئی بڑی خیرخواہ ہماری۔

جی ہاں! بعض بیویاں ایسا کرتی ہیں۔ اپنے ماں باپ ، بہن بھائیوں، عزیز وا قارب اور شتے داروں کی تعریفیں اور خاوند اور اس کے خاندان اور گھر کے عیب اور برائیاں! کیا آپ نے بھی سوچا ہے کہ بے چارہ خاوند جو دن بھر اہل خانہ کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لئے محنت کرتا ہے کیا اس کے گھر آتے ہی الی اعصاب شکن گفتگو کرنا وانائی کا تقاضا ہے؟ وہ کام کاح سے واپس لوٹا ہے اسے آرام کرنے و بیجئے۔ اسے تازہ دم ہونے و بیجئے۔ وہ تمام با تیں جن کا ذکر او پر کیا گیا ہے انہیں بہتر طریقے سے بھی کیا جاسکتا ہے۔ ان باتوں کے لئے مناسب موقع وکل تلاش کیجئے اور پھر بات کرنے سے پہلے اسے اپنے باتوں کے لئے مناسب موقع وکل تلاش کیجئے اور پھر بات کرنے سے پہلے اسے اپ

اخلاص اورا پی محبت کا یقین دلا ہے تا کہ وہ آپ کی باتوں کوئن کراس کی صدافت ادراسکی معقولیت کو جانچ سکے بصورت دیگراہے یقیناً آپ کی بات من کرد کھ ہوگا۔

نی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے کہ: '' جوعورت اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے اسکی نمازیں اور دوسرے اعمال قبول نہیں ہوتے خواہ ہر روز روزہ مرکھے اور راتوں کوعبادت اور تہجد کے لئے اٹھے، غلاموں کوآزاد کرے اور اپنی دولت راوِ خدا میں خرچ کرے۔ ایسی عورت جو بدزبان ہواور اپنی بدزبانی سے اپنے شوہر کو رنج کہنچائے وہ سب سے پہلے دوزخ میں داخل کی جائے گئ'

نی کریم ﷺ کا ایک اور ارشاد پاک ہے کہ:'' جوعورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے حور یں اس ہے کہتی ہیں۔ جوریں اس ہے کہتی ہیں۔ جوریں اس ہے کہتی ہیں، تجھ پر خدا کی مار، اپنے شوہر کواذیت نددے، یہمرد تیرے لئے ۔ نہیں ہے۔ تواس کے لائق نہیں، وہ جلدی ہی تجھ سے جدا ہو کر ہماری طرف آجائے گا'' ذمہ داری نمبر ......ہم

# ﴿ شو ہر کو ہمیشہ خوش کھنے کی کوشش سیجئے ﴾

''حضرت امسلمہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جس عورت کا انقال اس حالت میں ہوکہ اس کا شو ہراس سے خوش ہوتو وہ عورت جنت میں جائے گی۔'' (بحوالہ پیقی نی العصب ج4 وتر ندی شریف)

فائدہ: اس ہے معلوم ہوا کہ شوہر کی رضا اور خوشنودی جنت میں جانے کا باعث ہے۔ لہذا شوہر کو ناراض رکھنا ، بات براختلاف اور جھٹڑا کرنا ، ان سے شاکی رہنا، مال یا اور دیگر سلسلے میں اسے پریشان کرنا ان کی خوشی اور ناخوشی کی پرواہ نہ کرنا ، یہ سب اچھی بات نہیں اور جنتی عورت کا یہ مزاج اور شیوہ نہیں۔

بہت ی عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ شوہر بوڑھے اور ضعیف اور بیار ہوجاتے ہیں تو ان کی پرواہ نہیں کرتیں۔ان کی ضعیفا نہ خدمت کی کوئی پرواہ نہیں کرتیں۔ ضعیف اور بیاری کی وجہ ہے ان کو خدمت اور کھانے پینے میں وقت کے لحاظ کی

www.besturdubooks.net

ضرورت ہوتی ہے تو عورت الی خدمت سے ہاتھ سینج کیتی ہے۔ جوانی میں حظفس کی وجہ سے تو موافقت کی ، اب جب زمانہ خدمت کا آیا تو اس سے بچتی ہے۔ بیٹے اور بیٹی میں پڑجاتی ہے۔ شوہراس دنیا سے نالال اور رنجیدہ رخصت ہوتا ہے۔ الی عورت جنت میں جانے کی مستق نہیں۔ یہی حال بعض مردول کا بھی ہوتا ہے جوانی میں تو اسے اچھی طرح رکھا اور بڑھا ہے میں اسے کنارے کردیا ، اور اس سے بے پرواہی برتے لگا یہ برخلقی اور حق تلفی ہے۔ ایساغرض پرست انسان جنت کے لائق نہیں۔

# شو ہر کوخوش رکھنے کا حکم:

''حضرت علیٰ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا اے عورتوں کی جماعت خدا سے خوف کرواورا پیشو ہر کی خوشیوں کو پیش نظر رکھو۔اگرعورت جان لے کہ اس کے شوہر کا کیا حق ہے قوض وشام کا کھانا لے کرکھڑی رہے۔'' (بحوالہ کنزالعمال ١٦٢)

فائدہ: مطلب ہے ہے کہ جن باتوں سے شوہرخوش ہوتا ہے یا جواس کی مرضی اور مزاج کے موافق ہوں۔ جس میں اسے راحت معلوم ہوتی ہو، جس کو وہ پسند کرے اور اس میں گناہ نہ ہوان کو معلوم کرتی رہے اور آئیس کو اختیار کرے۔ مثلاً اسے پسند ہے کہ گرم کھانا ہو، گرم روٹی ہو، تو تازہ اور گرم کھانے کی رعایت رکھے۔ اسے پسند ہو کہ ناشتہ سے جلدی مل جو، گرم روٹی ہو، تو تازہ اور گرم کھانے کی رعایت رکھے۔ اسے پسند ہو کہ ناشتہ سے جلدی مل جائے تو صبح جلدا ٹھ کر اس کا انظام کردے۔ اسی طرح شوہر گھر میں زینت اختیار کرنے کے لئے عمدہ لباس پہننے کو کیے۔ بال چہرہ تو تیٹرہ کو پہتر بنائے رکھنے کو کیے، تو اس میں ہر گز کا لفت نہ کرے کہ بیاس کا حق ہے۔ بیتو عورت بغیر کیے ہی انجام دے کہ اس میں اس کا کہ فالفت نہ کرے کہ بوگا تو وہ خود پورا کریں گے۔ ہاں مگر بے پردگی کی اجازت نہیں۔

کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کہنے اور بولنے کا انظار نہ کرے۔وقت سے پہلے ہی تیارر کھے۔ بلاتقاضا حسب عادت پیش کردے۔ یا تقاضہ پرتا خیر نہ ہو کہ ابھی کررہی ہوں ابھی دے رہی ہوں اور شوہرا نظار کی زحمت میں پریشان رہے۔

### شو مركوخوش ركھنے كا تواب:

حضرت عا کشر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوعورت

اپنے خاوند کی آ رائی اور بھلائی کے لیے کوئی چیز اٹھاتی یا رکھتی ہے اسے اس کے عوض میں ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور جوعورت اپنے شوہر کوخوش رکھتی ہے اور حاملہ ہوتی ہے اسے اتنا اجر دیا جاتا ہے، جتنا رات کوعبادت کرنے والے اور دن کوروزہ رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو ملتا ہے اور جب اسے در دِزہ لاحق ہوتا ہے تو ہر درد کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جب بچہ مال کے پستان چوستا ہے تو ہر د فعہ کے عوض میں بھی عورت کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ (بحوالی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ (بحوالی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

#### خاوند کے ادب واحتر م کاواقعہ

ایک بدصورت خض رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آیا اس کی بیوی نہایت خوبصورت بھی اس کے حسن جمال پر دنیا تعجب کرتی بھی آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بوچھا تیری عورت تیرے ساتھ کیا برتا و کرتی ہے اور تجھے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اس نے عرض کیا میری بہت قدر کرتی ہے اور میری بلا اجازت گھرسے با ہر نہیں جاتی اور اسے اپنے حسن و جمال کا کوئی لحاظ نہیں بلکہ میری خدمت کی طرف دھیان ہے یہن کر آپ بھٹانے فرمایا جا اس سے کہد دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے کیونکہ باوجود حسن جمال کے اپنے شو ہرکی تابعداری کرتی ہے اس کی بدصورتی پڑئیں جاتی ۔ (بحوالہ طرانی)

# بیوی پرشو ہر کے حق کی مثال:

حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک حسین دوشیزہ حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں، لوگ محص شادی کے بیغا مات بھیجتے ہیں کیکن مجھے شادی پہند نہیں ہے اب آپ میہ بتا دیجئے کہ میں شادی کروں یا نہیں؟ فرمایا ضرور کرو، شادی کرنے ہی میں تہاری خیر ہے اس کے بعد دو شیزہ نے عض کیا یار سول اللہ! آپ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ عورت پر شوہر کا کیا حق ہے؟ فرمایا شوہر کے حقوق تو بہت سے ہیں اس کے حقوق کا اندازہ تم اس طرح سمجھ لو کہ اگر شوہر کا جسم شوہر کے حقوق تی اندازہ تم اس طرح سمجھ لو کہ اگر شوہر کا جسم

سرتا بقدم پیپ سے سر رہا ہواور بیوی اپنی زبان سے اسے جائے تب بھی اس کاحق ادانہیں ہوسکتا۔ (بحوالداحیاءالعلوم)

# شو ہر کی خوشی کواپی خوشی سمجھئے:

از دواجی زندگی بری اہمیت کی حامل ہے۔ ہر چیز کی طرح اس کے بھی دو پہلو ہیں،
ایک مثبت اور دوسرامنفی۔ اگر مثبت پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو شادی شدہ زندگی بہتر سے
بہترین ہوجاتی ہے اور اگر اس کے منفی پہلوں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بدتر سے بدترین ہوجاتی
ہے۔ اس لئے میاں بیوی دونوں کو چاہئے کہ وہ شادی کے بعد کی زندگی کو بہتر سے بہترین
بنانے کے لئے ہمیشہ مثبت پہلو کو مد نظر رکھیں۔ اور یہ بات یا در کھیں کہ غربت اور مفلسی کی
خوشحال زندگی امارت کی چیقلشوں بھری زندگی سے ہزار ہا درجہ بہتر ہے۔

نئ شادی شدہ لڑکوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ شادی کا مقصد محض عشق اور عیاشی نہیں بلکہ بیزندگی حقائق پر بنی ہے، اور میاں ہوی کے لئے ضروری ہے کہ زیادہ سے عیاشی نہیں بلکہ بیزندگی حقائق کے پہلوؤں پر غور کریں، تا کہ زندگی کا میاب سے کا میاب تر ہوسکے۔ اور جو صرف عشق اور عیاشی مثلاً سینما بنی اور زندگی کی دوسری رنگینیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کی زندگی آنے والے دنوں میں ناکام ہوجاتی ہے۔

آج کل کی نئی شادی شدہ الڑکیاں شادی کے بعد کی گر ہاگر می کو مجت سمجھ لیتی ہیں جو کہ حقیقت میں محبت نہیں بلکہ جذبات کا ایک طوفان ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا رہتا ہے۔ پھراس کی شکایت کرتی ہیں کہ شوہر کوان سے پہلے جیسی محبت نہیں رہی۔ اصل میں یہ جوانی کا جوش اور جنسی خواہشات سکون پذیر ہوتی ہیں تو یہ شبہ یہ جوانی کا جوش اور جنسی خواہشات سکون پذیر ہوتی ہیں تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آرہا ہے۔ جبکہ لڑکیاں حقیقت میں یہ بات نہیں جاتی کہ اصل از دواجی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب نفسانی خواہشات کم ہوجا کی ، اور اس وقت میاں یہوی کی باطنی خویوں کی وجہ سے ان کے باہمی تعلقات خوشگوار ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر دونوں میں سے ایک بھی ان خویوں باہمی تعلقات خوشگوار ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر دونوں میں سے ایک بھی ان خویوں سے محروم ہوتو آنے والی زندگی اجرن ہوجاتی ہے۔

عورت کے ظاہری حسن اور خوبصورتی کی وجہ ہے مردوں کے دل میں ان کے لئے
کوئی اہمیت پیدانہیں ہو عتی ہاں صرف کمز ورمردوں کے جذبات کو ابھار سکتے ہیں۔اس لئے
آج کل کی فیشن زدہ عورتیں جتنی کوشش وہ ظاہری حسن کو کھارنے کے لئے کرتی ہیں اگر اس
سے نصف کوشش وہ باطنی حسن پیدا کرنے کی کریں تو نہ صرف شوہروں کی نظر میں بلکہ
خاندان اور معاشرے میں عزت وعظمت حاصل کر عتی ہیں۔

جوان عورتوں کے لئے آ رائش اور زیبائش منع نہیں مگر ان کی نمائش منع ہے، کیونکہ یہ شرفاء کا کا منہیں ہے،اس لئے جتناممکن ہواس سے احتر از کیا جائے۔

عورت شوہر کی خوشی کواپی خوشی سمجھاوراس کی خدمت اور تابعداری کرنے میں خوشی محسول کرے۔ میں خوشی محسول کرے۔ کونکہ اگر عورت شوہر کی خدمت گزارہو گی تو اس میں اس کی بہتری ہے۔ اس کے عورت شوہر کے گھر میں داخل ہوتے وقت خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے، کیونکہ عورت کی ایک مسکراہٹ شوہر کے سارے دن کی تھا وٹ اور پریشانی کوختم کردیت ہے۔ و نیا میں مردکی ترقی کاراز کا میاب اور خوشگوار گھر بلوز ندگی میں ہے:

بیوی شوہر کی لائی ہوئی چیز میں عیب جوئی نہ کرے بلکہ دیکھتے ہی ان کی تعریف اور خوثی کا اظہار کرے وگرنہ دوسری صورت میں شوہر رنجیدہ ہوگا۔

میٹی زبان ایسا جادو ہے جو ہرعورت کے پاس ہونا چاہئے۔عورت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خادند کے رشتہ داروں کی عزت کرے اوران سے تواضع ہے پیش آئے۔
دنیا میں مردکی ترقی کا راز کامیاب اور خوشگوار گھر بلو زندگی میں ہے۔ کیونکہ خوشگوار گھر بلو زندگی میں ہے۔ کیونکہ خوشگوار گھر بلو زندگی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور عور توں کی پرلطف زندگی کا انحصار اپنے شوہروں کے ساتھ اجھے تعلقات پر منی ہے۔ اس لئے حقیقت یہ ہے کہ جن میاں ہوی کے تعلقات آپس میں خوشگوار ہوں ان کو دنیا میں ہی جنت کا لطف حاصل ہوتا ہے۔

از دواجی زندگی عورت کی خوبصورتی اور مردکی دولت وعظمت کی وجہ سے خوشگوار نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے ان کے باہمی تعلقات کا خوشگوار ہونا اور ایک دوسرے کا مزاح آشا ہونا ضروری ہے۔آج کل کی لڑکیاں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے چنددن تک اپنے شوہروں کو ا پنا گرویدہ بنالیتی ہیں لیکن جیسے ہی جنسی جذبات سرد ہوتے ہیں تو شوہر کی محبت ہیوی کے لئے کم ہوجاتی ہے۔اس کے برعکس وہ عورتیں جوخود کواپتے شوہروں کے مزاج کے موافق ڈھال لیتی ہیں،ان کے لئے ساری زندگی ان کے شوہر کی محبت کم نہیں ہوتی۔

چنانچہ ہرشادی شدہ عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھائی طرح مردول کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ہیو یول کے مزاج اور طبیعت کو سمجھیں ۔ جن میال ہیوی میں ایک دوسرے کے مزاج سمجھنے اور اپنے فرائض بخو بی نبھانے کی صلاحیت موجود ہو، دن بدن ان کے تعلقات بہتر ہوتے جاتے ہیں اور ان کی مشتر کہ محبت والفت کی وجہ سے گھر جنت نظیر بن جاتا ہے۔

شادی شدہ زندگی کوخوشحال بنانے کے لئے عورت کامخل سے کام لینا اور آپس کی غلطیوں کونظر انداز کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ غلطیوں پرنکتہ چینی کی وجہ سے حالات خراب ہوجاتے ہیں۔

عورتوں کا مزاج فطر تأشکی ہوتا ہے ، وہ اپنے شوہر کی اضافی مصرو فیت یا کسی اور وجہ سے شک کرتی ہیں کہ ان کا شوہراس کی بجائے کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ای شک کی وجہ سے عورتوں کی زندگی بے مزہ اورخوشحال گھریلوزندگی متاثر ہوجاتی ہے۔

ناشکراپن بھی خوشحال گھریلوزندگی کو ناخوشگوار بنانے کا باعث بنتا ہے۔ میاں بیوی کو شادی کے ذریعے جوراحتیں اور سہولتیں ملتیں ہیں وہ ان کونظر انداز کردیتے ہیں۔ شادی کے بعد مرد کو اگر گھریلو زندگی میں راحت اور آ رام حاصل ہوا ہے تو عورت کی زندگی بھی آسائٹوں سے پر ہوتی ہے۔ سب سے بڑی سہولت عورت کو ایک قتم کی خود مخاری کا حاصل ہوجانا ہے۔ مگروہ دونوں ہی ان کونظر انداز کردیتے ہیں جورشتہ از دواج میں بندھنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن وہ شکا تیوں پر اتر آتے ہیں، جوخوشحال شادی شدہ زندگی میں الجھنیں پیدا کرتی ہیں۔

# بہترین عورت کی ایک صفت پیہے کہ جب شوہر کی اس پرنظریڑے تو وہ اس کوخوش کر دیے

رسول الله ﷺ نے بہترین عورت کی ایک صفت میہ بیان فرمائی کہ جب شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اس کوخوش کردے، میالیی خوبی ہے جس کے ذریعہ ایک ایک اور پر ہیزگار عورت خوش حال اور خوشگوار از دواجی زندگی حاصل کر سکتی ہے اور اپنے شوہر کی محت اور محبوب بن سکتی ہے۔

قابل احرّام مسلمان بهن! ہرعقل مندانسان، خواہ وہ مرد ہویا عورت، یہ تمنا اور خواہ شرکھتا ہے کہ اسے اخلاق میں کمال اور برتری حاصل ہو، اسلام آیا ہی اس لئے ہے تاکہ انسان روحانی، عقلی، جسمانی اور اخلاقی ہراعتبار سے درجہ کمال کو حاصل کرے، بناء برین آپ کو بھی چاہئے کہ ہرائی چیز تلاش کریں جوآپ کے مظہری تیجیل کا سبب ہواور اس کو حدود خداوندی میں رہتے ہوئے استعال کریں، جیسے مہندی لگانا، سرمہ لگانا، سونے چاندی کے زیورات بہننا، عمدہ لباس زیب تن کرنا وغیرہ، جس کی اللہ تعالی نے اجازت دی ہے۔ بس نیک بیوی وہی ہے جو شو ہرکی نظر پڑتے ہی اس کوخوش کردے اور اس کے دل کو بہار کردے۔

غور کیجے! مرد دنیا کے کام کاج کے لئے گھر سے نکلتا ہے، اپنے جہم اور ذبن کوتعب اور مشقت میں ڈالتا ہے، اس سلسلہ میں اس کوطرح طرح کی پریشانیاں اٹھانا پرتی ہیں، اور بے چینی سے منتظر ہوتا ہے کہ کب گھر واپس آ کر شکھ کا سانس لے اور آرام کر سے، پھر جب وہ ان مشقتوں کو جھیلنے کے بعد گھر آئے اور گھر آ کر اپنی ہیوی کی طرف سے کوئی خوش کن بات ندد کی چھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تعلق زوجیت کے پہلے مرحلہ ہی میں ناکام ہوگئیں۔ اب ذہن میں یہ سوال انجرتا ہے کہ اس ناکامی کا آخر سبب کیا ہے؟ حقیقت امریہ ہے کہ خاوند بسا اوقات کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے تول یا عمل سے حقیقت امریہ ہے کہ خاوند بسا اوقات کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے تول یا عمل سے

کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتا ہے کہ اس پر غضبنا کہ ہو، لیکن جب وہ گھر والیس آتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف سے کوئی الیم بات پاتا ہے۔ سے اس کوفر حت وئر وراورشرح صدر (دل کوسکون) حاصل ہوتو وہ بہت جلدا پی ذبئی پریشانی اور جسمانی تھکان کو بھول جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خاوند کے دل میں بیوی کی محبت کا قوی ترین سب یہ ہے کہ بیوی خاوند کی نظر پڑتے ہی اس کوخوش کر دے بمحبوب کو اچھی اور عمدہ ہیئت وشکل میں دیکھنا دل میں محبت کا قوی سب ہے۔ لہذا ایک مسلمان عورت کے لائق یہ ہے کہ وہ اس بات کی بحر پوراحتیاط کرے کہ کہیں شو ہرکی نظر ایک چیز پر نہ پڑے جس کو وہ نا پند کرتا ہو، خواہ وہ نفرت آمیز منظر ہو یا قابل کر اہت کوئی اور چیز ہو۔ اس سلسلہ میں اسلاف کے عمل سے نفرت آمیز منظر ہو یا قابل کر اہت کوئی اور چیز ہو۔ اس سلسلہ میں اسلاف کے عمل سے نفرت آمیز منظر ہو یا تابل کر اہت کوئی اور چیز ہو۔ اس سلسلہ میں اسلاف کے عمل سے لئے ای طرح آراستہ ہوتی ہو اور میں یہ پیند نہیں کرتا کہ اپنے تمام حقوق اپنی بیوی سے وصول کروں کیونکہ پھر وہ بھی اس بات کی مستحق نہیں کرتا کہ اپنے تمام حقوق اپنی بیوی سے وصول کروں کیونکہ پھر وہ بھی اس بات کی مستحق نہیں کرتا کہ اپنے تمام حقوق اپنی بیوی سے وصول کروں کیونکہ پھر وہ بھی اس بات کی مستحق نہیں کرتا کہ اپنے تمام حقوق اپنی بیوی سے وصول کروں کیونکہ پھر وہ بھی اس بات کی مستحق نہیں کرتا کہ اپنے تمام حقوق اپنی بیوی سے وصول کروں کیونکہ پھر وہ بھی اس بات کی مستحق نہیں کرتا کہ اپنے تمام حقوق اپنی بیوی سے وصول کروں کیونکہ پھر وہ بھی اس بات کی مستحق نہیں کرتا کہ اپنے تمام حقوق اپنی بیوی سے وصول کروں کیونکہ کی اللہ تو تابلی نے قربایا:

"ولهن مثل الذي عليهن بالمعزوف" (سورة البقرة ،۲۲۸) "ليخي عورتوں كے لئے بھى حقوق ہيں جو كمثل ان ہى حقوق كے ہے جوان عورتوں پر ہيں قاعدہ (شرعی ) كے موافق '' آپ كى مراداليى زينت وزيبائش ہے جو گناہ سے خالى ہو۔ (بحوال تعلق القرطبى فى تغييرہ)

مؤرضین نے آیک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک عورت نے آیک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب وقی میں وہ ایپ شو ہر کے خلاف مقد مہ کر دیا ، جب عدالتِ فاروقی میں وہ ایپ شو ہر کے ساتھ حاضر ہوئی تو شو ہر کی ظاہر کی حالت اچھی نہتی ، پراگندہ بال ، غبار آلود چہرہ ، ہیئت وشکل نفر ت آمیز ۔ عورت نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ، میں اس کی بوی نہیں ، میمراشو ہزئیں ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی گفتگو سے بھانپ گئے کہ عورت کواپے شو ہر کی ظاہر کی شکل وصورت سے کراہت ہے، آپ شے نے

اس کے خاوند کو تھم دیا کہ جاؤ! خوب صاف تھرا ہوکر اور آ راستہ و پیراستہ ہوکر آؤ، چنا نچہ وہ گیا، اس نے سرکے بال درست کئے، ناخن تراشے، اپنی ہیئت وصورت کو اچھا بنایا، پھر آپ گیا خدمت میں حاضر ہوگیا، حضرت عمر نے اس کو اپنی بیوی کے پاس جانے کا تھم دیا، وہ گیا تو عورت نے اس کو اجنبی سمجھا اور اس سے پہلو تھی کرنے لگی، پھر جب بیچان ہوئی تو اس کو قبول کر لیا اور اپنے دعویٰ سے رجوع کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: ''تم بھی ان عورتوں کے لئے زینت اختیار کرو، کیونکہ خدا کی قتم! وہ بھی چاہتی ہیں کہ تم ان کی خاطر زیبائش کرو، جس طرح تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لئے زینت و آ رائش اختیار کریں' معلوم ہوا کہ زیب وزینت شو ہراور بیوی دونوں کے لئے ضروری ہے۔

اے میری مسلمان بہن! شوہر کے آنے سے پہلے اپنے کپڑوں کو دیکھ لیا کرو، اپنے آپ سے بیسوال کیا کرو کھ لیا کرو، اپنے آپ سے بیسوال کیا کرو کہ میراشو ہر جب مجھے اس ہیت وشکل میں دیکھے گا تو خوش ہوگا؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر عورت اس کا جواب یقنی طور پر جانتی ہے۔ ہر خوبصورت چیز کی محبت ہر مرد کی فطرت اور سرشت میں رکھی گئی ہے۔ ہاں! جس کی فطرت ہی بدل چکی ہواور ہر ہوتیج چیز کے پیچھے دوڑتا ہو، وہ مشنیٰ ہے۔

جس وقت مردانیخ گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنی بیوی کوشاندار اور دل کش صورت میں دیکھتا ہے تو عورت کواس کی محبت ومیلان کا احساس ہوجاتا ہے اور وہ اس کی تھکان کا اندازہ کرلیتی ہے۔ بعض عورتیں اس سلسلہ میں گھر کے کام کاج کا عذر کرتی ہیں کہ کھانا پکانا ہوتا ہے، کپڑے دھونے ہوتے ہیں اور کئی کام سر پرسوار ہوتے ہیں، لہٰذا ہم کیسے اپنے شوہروں کا استقبال کریں اور ان کوخوش آ مدید کہیں؟

الیعورتوں کو چاہئے کہ اپنے تمام کام شوہر کے آنے سے پہلے نمٹادیا کریں، اگر چہ اس کے لئے مشقت اٹھانا پڑے، کیونکہ اس کا جوثمرہ حاصل ہوتا ہے وہ اس مشقت سے عظیم ترہے، اس میں قیاس آرائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

کیکن جب وہ گھر میں پینچ کرایی کوئی بات،جس سے اس کا ال شادوآ باد ہو نہیں پاتا تو بڑی تیزی سے پریشان کن شیطانی وساوس اور خیالات اس کو گھیر لیتے ہیں، فور أاس کی نگاہ دوسری آ واره عورتوں کی طرف اٹھنے گئی ہے اور ان میں حسن و جمال کو تلاش کرتی ہے ، اور بیوی اس کی نظر میں اچھی نہیں رہتی ۔

### مسکراہٹ کی یا دمرد کے ذہن میں ہمیشہ باقی رہتی ہے:

اے میری مسلمان بہن! تیر کے لبول پر مسکرا ہٹ ہمیشہ کھیاتی رہے، جب بھی تیرا شوہر کختے دیکھے تو مسکراری ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسکرا ہٹ کی یا دمرد کے ذہن میں ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہ مسکرا ہٹ ایسی عجیب چیز ہے کہ بسا اوقات سارے گھر میں سعادت و خوشیوں کے چھول بھیر دیتی ہے، یہ ایسی خوبصورت چیز ہے کہ سارے دن کی تھکان اور مشقت کے بعد مردا سے اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے۔

اے میری مسلمان بہن! یادر کھیے! چہرے کے اچھے یا برے آثار ونقوش کولباس اور زیورات سے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے، خاوند جب اپنی بیوی کے چہرے برخوثی کے آثار دیکھا ہے تو زبان سے زیادہ اس کا گہرا اثر پڑتا ہے، اس کے ذہن میں فوراً بیخیال آتا ہے کہ اس کی بیوی اس پُر خلوص مسکرا ہٹ کے ذریعہ مجھے کہتی ہے کہ میں آپ کے آنے پر بے حد خوشی محسوں کررہی ہوں، آپ کے دیدار سے مجھے مسرت وفرحت حاصل ہورہی ہے، بلکہ غین ممکن ہے کہ بیا ظہار تبہم آخرت میں بھی نیکی کا ذریعہ بے ، اس لئے کتبہم (مسکرانا) کو بھی صدقات میں شار کیا گیا ہے جس کا ثواب تہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ رسول اللہ بھی کا فرمان عالی شان ہے، آپ بھی نے فرمایا:

#### "تبسمك في وجه اخيك لك صدقة"

(بحواله بخاری شریف)

''لینی آپ کااپنے بھائی کےسامنے سکرانا بھی آپ کے لئے صدقہ ہے'' حکماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ عورت اسی پُرخلوص اور صاف ستھری اور سچی مسکرا ہٹ کے ذریعہ ہردل عزیز بن سکتی ہے۔

حضرت عروة بن الزبير رحمة الله عليه فرماتے ہيں: "مجھے معلوم ہوا ہے كہ حكمت كى باتوں ميں سے يہ جھى مرقوم ہے"ك "ك"ا ہے ميرے بيٹے! ہرا يك كے ساتھ خندہ پيشانی سے

پیش آ وَاورلوگوں سے اچھی با تیں کرو،لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوجا وُ گے اور بیاس سے بہتر ہے کہتم ان کوکوئی عطیہ وہدیہ دو۔''

حبيب بن الى ثابت رحمة الله علية فرمات بين:

''آدی کے حسن اخلاق میں سے ہے کہ وہ اپنے صاحب سے مسکرا تا ہوابات کر ہے''
اے میری مسلمان بہن! تیری زندگی بشاشت سے معمور ہو، تیری خندہ روئی تیر سے
خاوند کے دل کو مسرور کر دے اور گھر کے اندر فرحت و مُر ورکا سامان پیدا کر دے۔
خوب جان لے کہ اس ابتسام اور بشاشت کا سب سے زیادہ حق دار تیرا شوہر ہے۔



#### ذمه داري تمبر....۵

## ﴿ شوہر کے مزاج کو سجھنے کی کوشش سیجئے ﴾

شادی شدہ زندگی کی خوشگواری دنیا میں بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ دنیا میں وہی مرد ترقی کی منزلیں طفر نے ہیں۔ جن کی گھر بلوزندگی خوشگوار ہوتی ہے اور وہی عورتیں زندگی کا لطف حاصل کرتی ہیں، جن کے شوہروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ حقیقت میہ ہے کہ اُن میاں بیوی کو دنیا میں ہی جنت کا لطف حاصل ہوتا ہے، جن کے آپس میں تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔

ازدوا جی زندگی کونہ تو عورت کی خوبصورتی خوشگوار بناسکتی ہے اور نہ ہی مرد کی دولت اور عظمت، بلکہ ان عورتوں اور مردوں کے گرہستی تعلقات خوشگوار بناتے ہیں جو ایک دوسرے کے مزاج اور طبیعت کو بیجھنے کی سوجھ ہو جھر کھتے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ آج کل کی نئی شادی شدہ لڑکیوں کی خوبصورتی صرف چندروزان کے شوہروں کوان کا گرویدہ بنائے رکھتی ہے۔ لیکن جوں ہی جنسی جذبات کا طوفان سردہوتا جاتا ہے تو شوہر کے لئے بیوی میں پہلی جیسی کشش باتی نہیں رہتی۔ لیکن وہ عورتیں جوشوہروں کے مزاج اور طبیعت کو بجھ کراپے آپ کوشوہروں کے مزاج کے مطابق سانچ میں ڈھال لیتی ہیں اور شوہروں کی طبیعت کو بجھ جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے شوہروں کے لئے کشش کا باعث بنی رہتی ہیں۔

### <u> ہرشادی شدہ عورت اپنے شو ہر کی مزاج دان بنے:</u>

ہر شادی شدہ عورت کو چا ہیئے کہ وہ مزاج دان بنے ،اس طرح مردوں کو بھی چا ہیئے کہ وہ اپنی بیو یوں کی طبیعت کی افتاد کو سمجھیں۔طبیعت شناسی بھی بہت ضروری ہے۔جن میاں بیوی میں مزاج دانی کی صلاحیت اور مندرجہ ذیل فرائض کو بخو بی نبھانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ان کے تعلقات دن بدن بہتر ہی ہوتے چلے جاتے ہیں اور دونوں کی مشتر کہ محبت و

الفت سے گھر بہشت کانمونہ بن جاتا ہے۔

ک شادی شدہ زندگی کوخوشگوار بنانے کے لئے عورت کوشل سے کام لینا چاہیئے اور ایک دوسرے کی غلطیوں کونظر انداز کر دینا چاہیئے۔ کیونکہ غلطیوں پر نقطہ چینی کی وجہ سے حالات بدسے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔

کا عورتیں فطر تاشکی مزاج ہوتی ہیں۔ وہ اپنے شوہروں کی غیر معمولی مصروفیت یا کی اور سے محبت کرنے لگاہے۔ یہ شکی اور جہ ہوتی میں کہ اُن کا شوہر کسی اور حیث کرنے لگاہے۔ یہ شک وشبہ عورتوں کی زندگی کو بے مزہ کر دیتا ہے اور خوشگوار زندگی میں نا گواری کی فضا پیدا ہوجاتی ہے۔

کوا کے دوسر دی زندگی کو ناخوشگوار بنانے والی ایک چیز ناشکراپن بھی ہے۔دونوں

کوا کے دوسرے کے ذریعے سے جوراحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ ایک ساتھ

رہتے ہوئے اُن کو بھول جاتے ہیں۔ مرد کواگر شادی کے بعد گھریلو زندگی کا

آرام حاصل ہوتا ہے تو عورت کوراحت کے جملہ سامان میسر آ جاتے ہیں۔ اسے

ایک قسم کی خود مختاری ہی حاصل ہوجاتی ہے۔ لیکن دونوں ہی ساتھ رہتے رہتے

ان سکھوں کو بھول جاتے ہیں جوشادی شدہ زندگی سے حاصل ہوئے ہیں۔ بلکہ

شکا تیوں پراتر آتے ہیں۔ جس سے شادی شدہ زندگی ہیں الجھنیں پیدا ہوجاتی ہیں۔

از دواجی زندگی ہوئی ہی نازک چیز ہے۔ اگر تاریک پہلوؤں پر نظر رکھی جائے تو

زندگی خراب ہوتی چلی جائے گی اور روش پہلوؤں پر غور کیا جائے تو از دواجی

زندگی بھی روش اور درخشاں بن جائے گی۔ اس لئے ضروری ہے کہ میاں ہوی

دونوں ہی از دواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ یہ بات بھی نہیں

مونی چا ہیئے کہ غربی کی خوشگوار زندگی امارت کی چیقلشوں سے بھری ہوئی زندگی

سے ہزار درد جے بہتر ہے۔

نی شادی شده الر کیوں کو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیئے کہ شادی زندگی کی عشق بازی یا رنگین زندگی کا نام نہیں ہے۔ بلکہ شادی شدہ زندگی حقائق پر بنی ہے۔ جو

☆

میاں بیوی جینے زیادہ حقائق کے پہلوؤں پرغور کرتے ہیں۔ان کی زند گیاں اتن ہی کامیاب ثابت ہوتی ہیں اور جومیاں بیوی سینما فلم جیسی رنگین زند گیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ان کی زندگی آ گے چل کرنا کام ہوجاتی ہے۔

نی شادی شده الا کیوں کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ان کے شوہر جس گر ما گرمی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ بعد میں باتی نہیں رہتی۔ یہ کوئی نئی اور اہم بات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ جب جوانی کا جوش کم ہوجا تا ہے اور جنسی خواہشات سکون یا جاتی ہیں ،اصل میں ابتدائی زمانہ کی گر ما گرمی کو محبت سمجھ لیا جا تا ہے۔ حالا نکہ یہ محبت شمجھ لیا جا تا ہے۔ حالا نکہ یہ محبت نہیں ہے۔ بلکہ جذبات کا ایک طوفان ہوتا ہے۔ ان کو معلوم ہوتا چاہیے کہ محمح معنوں میں شادی شدہ زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے، جب نفسانی خواہشات کا طوفان گھٹ جا تا ہے۔ اس وقت شروع ہوتی ہے، جب نفسانی خواہشات کا طوفان گھٹ جا تا ہے۔ اس وقت میاں بیوی میں باطنی جو ہر ہوتے ہیں۔ جوان کے آپس کے تعلقات دن بدن میاں بیوی میں باطنی جو ہر ہوتے ہیں۔ جوان کے آپس کے تعلقات دن بدن میاں بیوی میں باطنی جو ہر ہوتے ہیں۔ کین اگران میں کوئی ایک بھی باطنی خویوں سے خوشگوار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگران میں کوئی ایک بھی باطنی خویوں سے خوشگوار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگران میں کوئی ایک بھی باطنی خویوں سے خوشگوار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگران میں کوئی ایک بھی باطنی خویوں سے خوشگوار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگران میں کوئی ایک بھی باطنی خویوں سے خوشگوار ہوتے تا ہے۔ کی میں ہوجاتی ہے۔

عورت کی ظاہری خوبصورتی اور بناؤ سنگھارمردوں کے کمزورجذبات کوتو ابھارسکتا ہے۔ لیکن مردوں کے دلوں میں یہ چیز کوئی وقعت پیدائییں کر سکتی۔ اس لئے آج کل کی فیشن زدہ عورتوں کا کہنا ہے کہ جتنی ظاہری حسن کو نکھارنے کی وہ کوشش کرتی ہیں، اتنی ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ اگر اس سے نصف کوشش وہ باطنی خوبیاں پیدا کرنے کے لئے کریں تو ان کو نہ صرف شوہروں کی نظر میں بلکہ سارے خاندان میں بڑی عزت اور عظمت حاصل ہو سکتی ہے۔

جوان عورتیں اورلؤ کیاں آرائش کریں لیکن سر بازار حسن کی نمائش نہ کریں۔ سر بازار بن سنور کر جانا شریف عورتوں کا کامنہیں ہے۔ ہرشریف لڑکی اور عورت کوتی المقدوراس چیز سے بچناچا ہیئے۔

عورت کوخاوند کی خدمت اور تابعداری میں مسرت محسوس کرنی ہوگی۔ خاوند کی

☆

☆

☆

☆

خوثی کواپی خوش مجھنا ہوگا۔ اگر عورت خادم بے گی تو یقیناً وہ اپنے شو ہر کو بھی خادم بنا سکے گی۔ شو ہر کے گھر میں داخل ہونے پراس کا خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرنا چاہیئے ۔ عورت کی مسکرا ہٹ شو ہر کے تمام دن کی محنت ومشقت کی تھا وٹ اور پریشانی کو چند منٹوں میں دور کردے گی۔

کہ شوہراگر گھر میں کوئی چیز لائے مثلاً پھل ،مٹھائی ، کپڑ اوغیر ہتو دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کرنا چاہیئے ۔اس کی قدر کرنی چاہیئے ۔بعض عور تیں ان چیز وں میں ہزارعیب نکالتی ہیں۔الیی باتیں شوہر کورنج پہنچانے کے سوا کچھفائد نہیں پہنچاسکتی۔

ہے شیریں زبان ایک ایس طاقت ہے۔جس سے ہرعورت کو سلے ہونا چاہیئے۔
تابعداری تخیر کا دوسر اہتھیارہے۔شوہر کو قابو میں کرنے کے لئے سب سے بڑا
رازاس کی رضا جوئی ہے۔ پس جوعورت خاوند سے کڑوی بات نہیں کرتی۔اس ک
تابعداری کرتی اوراس کی ہرخوشی کواپن خوشی بھت ہے۔وہ آہتہ آہتہ وحش سے
وحشی شوہر کو بھی رام کرنے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔جس گھر میں بات بات پر
لڑائی ہوتی ہے۔وہاں اگر اس ننے کو استعال کیا جائے تو حیرت انگیز تبدیلی نظر
آئے گی۔

کرد سے ہرخواہش کا منظور کر الینا اور اپنی بات منوالینا، یہ عورت کی عقلندی اور محاملہ فہمی پر منحصر ہے۔ وقت اور موقع دیچھ کر طریقہ سے بات چھٹری جانی عبایت نے بیٹر عورت کو اپنے شوہر کے رشتہ داروں اور عزیزوں کی مناسب عزت کرنا اور تواضع کرنا عورت کا فرض ہے۔

### بوی اینے آپ کوشو ہر کے مزاج پر ڈھال دے:

ایک عورت کیسی بی خوبصورت اور نیک سیرت کیوں نہ ہولیکن اس کی میہ خوبیاں بالکل بے کار ہیں،اگروہ شو ہر کی مزاجدان نہیں ہے۔ جب تک بیوی کو بیم علوم نہ ہو کہ اس کا شوہر کن چیزوں اور کن باتوں کو ناپسند کرتا ہے،اس وقت تک وہ اسے کس طرح خوش کر سکتی ہے،جس عورت کو بی خبر نہ ہو کہ اس وقت شو ہرخفا ہے یا خوش،افسردہ ہے یا شگفتہ وہ کیوں کر

www.besturdubooks.net

اس کے دل پر قابض ہو عتی ہے، جو عورت بین ہم جاتی کہ شوہر سے کس وقت بات چیت کرنی چاہئے ،کس وقت اسے خاموش چھوڑ دینا چاہئے ،کب اس سے کس چیز کی فرمائش کرنی چاہئیں تو وہ اپنی زندگی کیوں کر آرام سے گزار عتی ہے۔ قدرت نے ہر شخص کو تھوڑی بہت فراست اور قیافہ شنای کی مناسبت سے گزار عتی ہے۔ قدرت نے ہر شخص کو تھوڑی بہت فراست اور قیافہ شنای کی مناسبت عطاکی ہے بعض لوگ تو ایسے تیز فہم ہوتے ہیں کہ راہ چلتے آدمیوں کا چرہ و کیے کر ان کے دلی خیالات معلوم کر لیتے ہیں ممکن ہے کہ ایک عورت ایسی زور فہم اور تیز طبع نہ ہو، کیکن پھر بھی وہ اس شخص کے متعلق بہت کچھ معلوم کر سکتی ہے جو ہر وقت اس کے پیش نظر رہتا ہے، اور جس کر دش میں ہوتا ہے، اور جش کے وقت اسکے چیرہ کا رنگ ، آتھوں کی گردش ،لب واچہ کا اندازہ کیا ہوتا ہے، اور خوش کے وقت وہ کس طرح بے ضرورت با تیں کرتا ہوا ہو اور ہنس کھی بن جاتا ہے، بھوک کے وقت وہ کس طرح بے ضرورت با تیں کرتا ہے، اور ہنس کھی بن جاتا ہے، بھوک کے وقت وہ کس عالم میں ہوتا ہے، بھوک نہ ہوتو اس کی باوجوداس کے اندازہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بات اس کے دل کونا گوار ہوتی ہوتو اضائے حال کے باوجوداس کے اندازہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بات اس کے دل کونا گوار ہوتی ہوتو اختائے حال کے باوجوداس کے انداز گفتگواور شیریں آواز میں تغیر محسوس ہوتا ہے۔

ان تمام باتوں پراور شوہر کی دیگرتمام کیفیات پرخور کرتے رہنے ہے میاں ہوی کا
ایک دوسرے کے متعلق ایساز بردست ملکہ پیدا ہوسکتا ہے کہ ایک بات کے بغیر دوسرااس کا
مطلب سمجھ سکتا ہے، مزاجدال ہوی کی زندگی ہمیشہ کامیاب اور مسرتوں سے لبر بزرہتی
ہے، دہ شوہر کوناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دیتی، اور دہ جو کچھ جا ہتی ہے شوہراس کی تھیل
کے لئے مجور ہوتا ہے۔ پس نہایت ضروری ہے کہ یویاں سب سے پہلے شوہر کی قیافہ شناس
اور مزاجدانی میں مہارت پیدا کریں۔ شادی ہونے کے بعد بیویوں کوغور کرنا جا ہے کہ گون کون می
کی عام عادات کیا جیں، مثلا وہ کھانے کے مسئلہ پرغور کرے اور دیکھے کہ کون کون می
غزائیں مرغوب ہیں اور کس قسم کے بیکے ہوئے کھانے کو دہ زیادہ پند کرتا ہے آب ونمک
کے متعلق اس کا مزاج کیا ہے اور اس کا یہاں تک اہتمام کرے کہ کی دوسرے کی گرانی میں
لیکا ہواشا کداسے پند نہ آئے، اس طرح اس کے ہاتھ منہ دھونے ، ناشتہ کرنے، کھانا

کھانے ، وغیرہ کے اوقات کو انھی طرح ذہن نشین کر لے اور ان اوقات کا پورالیا ظار کھے۔

ان ظاہری عادات و معلومات سے پوری واقفیت بہم پہنچانے کے ساتھ ہی جذبات کیفیات ، احساسات اور خیالات کے متعلق بھی کافی معلومات عاصل کرے اس بات پرنظر رکھے کہ خود اس ذات کے متعلق وہ کس انداز کو پند کرتا ہے ، اور کس کیفیت سے زیادہ متاثر ہوتا ہے ۔ کس رنگ اور کس وضع کا لباس اس کے جذبات کو زیادہ پرا فیجیختہ کرتا ہے ، کس طرح کی گفتگو، کون ہی نشست کن الفاظ کے ساتھ مخاطب ہوتا اس کے دل کوشوق و محبت سے لبرین کر دیتا ہے ، اور پھر اس معلومات کے متعلق طریق عمل اختیار کو وقت و محبت سے لبرین کر دیتا ہے ، اور پھر اس معلومات کے متعلق طریق عمل اختیار کر ہے ، مثلاً ممکن ہے کہ بھم اس کے لئے باعث دلچیں ہو، آنکھ اٹھا کر کی خاص انداز سے در کیمنا اسے بے مبر کر دیتا ہو، اگر ایاں لینا تھیلی پر دخسار رکھ کر بیٹھنا ، دانتوں کو ہونٹوں سے دبا لینا ، یادہ پٹہ کا آنچل کی خاص طریقے سے سر پر ڈالنا اسے مرغوب ہو، غوروخوض کے بعد یہ معنا بخو نی عل ہوسکتا ہے اور اس کے بعد شو ہر کی گرویدگی کے دو ثوار نہیں۔

اس طرح جذبات اور کیفیات کے مطالعہ کی بھی پوری کوشش کرنی چاہے ، رنج ، غصہ ، خوشی ، فکر ، بھوک ، پیاس ، تھکان ، اور علالت وغیرہ الی کیفیات ہیں جو چھپ نہیں سکتیں ، اور اگر بیوی کودس یا پانچ مرتبہ ان کیفیات و آثار دیکھ کرمشق ہوجائے تو آسانی کے ساتھ آئندہ فیصلہ کرسکتی ہے کہ اس وقت شوہر پر کون سی کیفیت طاری ہے ، مثلاً رنج میں اداس ، خاموثی ، سرد آئیں ، سرگوں ہونا ، لذات سے اجتناب ، ہنمی مزاق کی باتوں سے تفر ، اور چہرہ کی تیرگی لازم ہے ، غصہ کی حالت میں بے سبب جھنجھلا ہے ، ہنت گیری ، لہجہ کی درشتی ، چہرے کی سرخی وغیرہ ، مکن ہے ، فکر کی صورت میں خاموثی ، پلکوں کی جنبشوں درشتی ، چہرے کی سرخی وغیرہ ، کمان ہے ، فکر کی صورت میں خاموثی ، پلکوں کی جنبشوں میں کی ، کسی ایک رخ پر نظر کا جم جانا ، بھی پیشانی کا پُرشکن ہونا ، استغراق وغیرہ کا پایا جانا قرین قیاس ہے ، بھوک کی حالت میں اضحال کے ستی ، آواز کی پستی وغیرہ نمایاں علامات ہیں ، تھکان اور آ معلالت میں اضحال ان اگر ایاں اور جمایاں ، خلاف معمول لینا ، ہاتھ پاؤں بھیلانا ، اور سیٹناوغیرہ ہوتا ہے ۔

جب بیوی ان باتوں سے آگاہ ہوجائے تو شوہر کے کے بغیران کورفع کرنے کی

کوشش کرے، مثلاً شوہر رنجیدہ ہوتو یاد کر کے ایسی با تیں گفتگو میں شامل کرے جواس کاغم رفع کرسکتی ہوں اور اس کے رنج کوخوثی سے بدل سکتی ہوں، اگر وہ غضبناک ہوتو غصہ کا بہترین علاج خاموثی ہے، اگر جواب دینے پرمجبوری ہوتو نہایت نرم، مظلو مانداور شجیدہ لہجہ اختیار کیا جائے ایسی کوئی بات نہ کہی جائے جوغصہ کواور زیادہ شتعل کردے، خوثی کی حالت میں اپنے غم کوفراموش کر کے اس کی خوشی میں پورا حصہ لیا جائے اور ایسی کوئی بات نہ کہی جائے جواس کی خوثی کو زائل کردے، فکر کی حالت میں ایسی گفتگو کی جائے جو توجہ کو بد لئے ۔ والی ہو، اور ایسی باتیں اختیار کی جائیں جو فکر کو اطمینان سے مبدل کردیں، اگر کسی کو مارسیوں کاغم ہوتو اس غم کوامیدوں سے کم کیا جاسکتا ہے، تھکان کی حالت میں ایک شریف اور خدمت گزاریوی کافرض ہے کہ وہ ہم کمن راحت رسانی کے لئے آمادہ ہوجائے۔

جب تمہیں شوہر سے کوئی فرمائش کرنی ہویا کوئی غیر معمولی بات کہنی ہوتو سوچے سمجھے بغیر گفتگوشر وع نہ کرو، مثلاً غور کرو کہا گرتم بغیر گفتگوشر وع نہ کرو، مثلاً غور کرو کہا گرتم بیات کہوگاتو شوہراس کا کیا جواب دیگا، پس پہلے سے ایسی مدل اور موثر تقریر سوچ رکھو کہ تم ایپ مقصد میں کا میاب ہو سکو، اگر بیوی مرد کی فطرت اور عادت سے پوری واقفیت رکھتی ہو تو سوال سے پہلے شوہر کا صحیح جواب اس کے ذہن میں آسکتا ہے، اور پھر اس کا جواب اللا کے دہن میں آسکتا ہے، اور پھر اس کا جواب اللا کے دہن میں آسکتا ہے، اور پھر اس کا جواب اللا کے دہن میں آسکتا ہے، اور پھر اس کا جواب اللہ کو الحواب وہ سوچ سکتی ہے۔

ایک تیزفہم ہوی بخوبی فیصلہ کرسکتی ہے کہ جب وہ کوئی بات اپنے شوہر سے کہے گی تو جواب میں وہ انکار کرے گا یا اقرار،اگرا نکار کرے تو وہ کیونکراے اقرار پر مجبور کرسکتی ہے۔اگر شوہر پچھ عرصہ کے لئے ہوی سے علیحدہ رہایا اگر شوہر پچھ عرصہ کے بعد باہر سے آئے تو ایک سلیقہ مند ہوی کو چاہئے کہ کوئی رنج یا خوشی کا معاملہ یا ہنی یا دل گئی کی کوئی باہر سے آئے تو ایک سلیقہ مند ہوی کو چاہئے کہ کوئی رنج یا خوشی کا معاملہ یا ہنی یا دل گئی کی کوئی بیات یا کسی کام کی فرمائش فوراً نہ چھیڑ دے، بلکہ پہلے قیا فہ شناسی اور مزاجد انی سے کام لے کر یہ معلوم کر لے کہ اس وقت وہ کس کیفیت میں ہے اسے کیا خبر کہ گھر کے باہر کیا واقعات پیش یہ علوم کر لے کہ اس وقت رنجیدہ ہے یا خوش، مطمئن ہے یا متفکر، ہیوقو ف عورتیں ان باتوں کی پروا نہ کرنے سے نہ صرف شوہر کی نظر میں سبک ہوجاتی ہے بلکہ ان کی زندگی بھی باتوں کی پروا نہ کرنے سے نہ صرف شوہر کی نظر میں سبک ہوجاتی ہے بلکہ ان کی زندگی بھی

بے لطف رہتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں باہم کسی بات پر کشکش پیدا ہوجاتی ہے تو جب تک اس کا اثر باتی رہتا ہے انہیں کسی بات میں لطف نہیں آتا ہٹو ہرکی نسبت بیوی کو ان واقعات سے زیادہ متاثر ہونا پڑتا ہے۔

پس نہایت ضروری ہے کہ میاں ہوی ایک دوسرے کے مزاجدال بنیں، کیونکہ اس کے بغیر نہ وہ ایک دوسرے کو مزاجدال بنیں، کیونکہ اس کے بغیر نہ وہ ایک دوسرے کو کما حقد راحت پہنچا سکتے ہیں، اور نہا پنی زندگی کوخوشگوار بنا سکتے ہیں، خاص کر بیوی تو اپنے فرائض کی ادائیگی اور اپنے حقوق کے حصول میں بالکل ناکام رہے گی، اگر وہ شوہر کے چہرے اور حرکات وسکنات سے اس کی دلی کیفیات اور خیالات معلوم کرنے کی مثل بہنچائےگی۔

ذمه داري تمبر....۲

# ﴿ شوہر کا ہمیشہ کا احترام کیجئے ﴾

معاشرے میں رہتے ہوئے ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسے رویے کو اپنائے جس سے دوسروں کے لئے احترام کا اظہار ہوتا ہو۔ تا کہ جوابی طور پراسے بھی احترام لل سکے۔ ہر شخص اپنی شخصیت سے بیار کرتا ہے اور اپنی ذات کو عزیز رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسر ہے بھی اس کا احترام کریں۔ احترام کرنے والوں کو وہ عزیز جانتا ہے اور تو ہیں کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ ہر مرداور عورت کے دل میں الی ہی خواہش ہوتی ہے کیونکہ بیا یک فطری جذبہ ہے۔ اس لئے عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کے دل میں گھر کرنے کے لئے اس کا بحر پوراحترام کرے تا کہ اسے بھی جواب میں ویبا ہی احترام لل سکے۔

مرد کو گھرسے باہر بے شار لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ضروری نہیں کہ معاشرے میں سب لوگ جواسے ملیں وہ اس کا احترام کریں۔اسے بے شار بدتمیز لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہوگا جواس کی شخصیت کو مجروح کرتے ہوئگے۔ جنب وہ شام کو یا رات کو گھر لوٹنا ہے تو دن مجر کے اچھے اور برے رویوں کے اثرات اس کی طبیعت پر ہوتے ہیں۔

بیوی چونکہاس کی شریکِ حیات اور ایک اچھی اور مخلص ساتھی ہوتی ہے اور ہونی بھی

چاہیے اس لئے اس کی میخواہش بے جانہیں کہ اس کی بیوی اپنے حسن سلوک اورخوش اخلاقی سے اس کے ساتھ دن بھر کے پیش آمدہ منفی رو بوں کی تلافی کردے اور گھر میں اسے بھر پور احترام دے۔ اگر دن بھر میں اسکی شخصیت مجروح ہوتی ہے تو اسے سہارا ملے۔ ایسا کرنے سے بیوی کی حیثیت اور اس کے وقار میں کمی نہیں ہوگی بلکہ خاوند کے دل میں اس کی قدرو قیمت اور بھی بڑھ جائے گی۔ خندہ بیشانی سے بیش آنے کے سبب اسکے دل کی کی کھی اسٹے گی۔

شوہر کے حتر أم كا فائدہ:

خاتون کرم!!....آپ کے شوہر مرتبے میں آپ سے بڑے ہیں ان کا احترام کیجئے، حدیث نبوی ﷺ ہے۔

"قال عليه السلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا" ( بحالة تذي، مندرك ما كم)

آنخضرت ﷺ نے ارشا وفر مایا کہ:''جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کاحق نہ بیچانے وہ ہم میں سے نہیں''

ہرانسان کواپی شخصیت سے پیار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کوعزیز رکھتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسر سے بھی اس کی شخصیت کا احترام کریں اور جواس کی شخصیت کا احترام کرتا ہے، وہ اس کامحبوب ہوجا تا ہے اور تو ہین کرنے والوں سے اس کا دل تنفر ہوجا تا ہے۔

خاتون محترم! پنی ذات سے محبت اور احترام کی خواہش ایک فطری جذبہ ہے، کین ہر شخص آپ کے شوہر کے دلی جذبات کا احترام کرنے اور ان کی عزت کرنے کے لیے تیار شہیں، گھر سے باہر سیکلزوں افراد اور طرح طرح کے بدتمیز لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتار ہتا ہے جواکثر اوقات اس کی تو بین کردیتے ہیں، اس کی شخصیت کو مجروح کردیتے ہیں، چونکہ آپ اس کی شریکِ زندگی اور مونس و مختوار ہیں اس لیے وہ آپ سے اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ کم سے کم گھر میں آپ اس کا احترام کریں اور اس کی مجروح شخصیت کو سہار ادیں، اس کی عزت افزائی کر کے آپ چھوٹی نہیں ہوجا کیں گی بلکہ اس کو طاقت و تو انائی اور حوصلہ عطا کریں گی آپ کے چند حوصلہ افزا جملے اس میں سرگرم عمل رہنے کے لیے ایک نی روح کریں گی آپ کے چند حوصلہ افزا جملے اس میں سرگرم عمل رہنے کے لیے ایک نی روح

پھونک دیں گے۔وہ جب گھر آئیں توسلام کے ذریعیان کا استقبال کیجئے!

اسلامی آداب واحترام میں سب سے پہلے سلام ہے، حضور ﷺ فرماتے ہیں۔

السلام قبل الكلام

"سلام بات سے پہلے"

خاتون محترم! اپنشو مركوسلام يجيئه ، بميشه اس كوآپ كهد كرمخاطب يجيئه-

گفتگو کے دوران اس کے کلام کو منقطع نہ سیجئے۔

اس کااحر ام کیجئے اس سے ادب سے بات کیجئے۔

اس کےاویر چلائے ہیں۔

اگر کسی محفل میں ساتھ جارہی ہیں تواس کوآ گے رکھئے۔

اس كونام لے كرند يكار يح بلكه فيملى نام يالقب سے خاطب يجيح -

دوسروں کے سامنے اس کی تعریف و تحسین سیجئے۔

اينے بچوں کونفیحت کیجئے کہ وہ اپنے باپ کی عزت کریں۔

اگر ہےاد بی کریں توان کی سرزنش کیجئے۔

مہمانوں کے سامنے بھی اس کا حتر ام کیجئے ، ایسے نہیں کہ برابر بلکہ ان سے زیادہ ان کی خاطر کیجئے۔

کہیںاییا نہ ہو کہ مہمانوں کی بزم میں آپاپے شو ہر کے وجود کونظرا نداز کر دیں اور آپ کی تمام تر توجہ مہمانوں پر مرکوز رہے۔

جب درواز ہ کھٹکھٹا ئیں تو کوشش کیجئے'' کہ آپ خود درواز ہ کھولیں اور کشادہ پیشانی اور مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے!! کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا یہ چھوٹا سافعل آپ کے شوہر کے دل پر کتنااچھااڑ ڈالے گا؟

شایدگھرکے باہراہے گونا گوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہواوروہ شکتہ دل اور پریشان گھر آیا ہو، آپ کا مسکراتے لیوں سے استقبال کرنا اس کے تھکے ماند ہے جسم میں ایک تازہ روح بھونک دے گااور اس کے دل کوسکون واطمینان عطا کردے گا، (ممکن ہے خواتین ان

باتوں پر تعجب کریں اور کہیں ہیں عجیب وغریب تجویز ہے، بیوی شوہر کے خیر مقدم کے لیے جائے اور اسے خوش آمدید کے! وہ کوئی غیر اور اجنبی تو ہے نہیں کہ اسے اس بات کی احتیاج ہو کہ اس کا خیر مقدم کیا جائے اور خوش آمدید کہا جائے۔

بہلے آنخضرت ﷺ کی بات من کیجئے!فرمایا:

اگر کسی کواللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا

"لامرت المراة ان تسجد لزوجها!!"

''تو میں عورت کو حکم دیتا کہ دہ اپنے خاوند کو بحبرہ کرے''

(بحواله ترمذي شريف)

کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے آپ اس کا خیر مقدم کرتی ہیں، اسے خوش آمدید کہتی ہیں، اس کا احتر ام کرتی ہیں، اس کی خاطر مدارت کرتی ہیں، اس عمل کو آپ ایک عاقلانہ روش اور آ داب زندگی شار کرتی ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، مہمان کا احتر ام کرنا چاہیے۔

لیکن ذراانصاف سے کہیے!''ایک شخص جو شنج سے شام تک آپ کے آرام وآسائش اور ضروریات زندگی مہیا کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے سینکڑوں طرح کی پرشانیوں اور دشواریوں کا سامنا کرتا ہے اور جب خلوص کے خومیں اپنی محبت کی کمائی سجا کر گھر کے دروازے پردستک دیتا ہے تو کیاوہ اس قابل بھی نہیں کہ۔

اس کی خوشی کے لیے آپ گھر کے دروازے پرآنے کی زحت گوارا کریں۔

اورلبوں پرمسکراہٹ لاکرایک خیرمقدمی جملے سے اس کاول شادکریں؟؟

آتے ہی کوئی غمز دہ پیغام یا فون نہ بتائے! ان کے آرام اور سکون کے بعد بچوں کی شکایت یا کوئی اور بات کیجئے! آپ پراحتر ام لازم ہے۔

یہ نہ کہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہیں اس لیے وہ احتر ام کی توقع مہیں رکھتا، بلکہ دوسروں سے زیادہ وہ آپ سے احتر ام کا خواہاں ہے، اگر آپ اس کا احتر ام کی نہیں رکھتا، بلکہ دوم وہ تا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آپ سے احتر ام کی توقع نہیں رکھتا، بلکہ آپ کا لحاظ کر کے اپنی دلی خواہش کود بادیتا ہے۔

#### ادب اوراحتر ام کونخوظ رکھئے:

بیوی کے لیے لازم ہے کہ گھر بلو ماحول میں بات چیت میں رہن ہن میں خاوند کے ساتھ از دواجی تعلقات میں خاوند کے ادب اوراحتر ام کولموظ حاضر رکھے اور گھر میں اس کے آرام کا خیال رکھے کمائی کے سلسلے میں مرد کا تھک جانا جسم کا فطری تقاضا ہے اس لیے دن کے کاروبارسے خاوند جب گھر واپس آئے تو عورت کو چا ہے کہ اپنی ہر طرح کی مصروفیت مرک کرکے اس کی طرف متوجہ ہواوراس کی دلجوئی کرے، گھر میں جس چیز کی اسے ضرورت ہوتو اس کے آنے کے وقت کھانا تیار کرک ہووہ فوراً مہیا کرے اگر کھانے کی اسے ضرورت ہوتو اس کے آنے کے وقت کھانا تیار کرکے رکھے لیعنی ہر طرح سے اس کے سکون کا انتظام کرے، ایسی بیوی انتہائی نیک ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں بیور مقبول ہوگی اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے : حضرت بارگاہ میں بیور مقبول ہوگی اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے : حضرت اس حالت میں امسلم گابیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جو عورت اس حالت میں امسلم گابیان ہے کہ رسول اللہ صلی ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ (بحوالد این ماجہ)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عورت اپنے خاوند کوراضی رکھتا کہ اس کادین اور دنیا سنور جائے جس عورت نے تمام عمراپنے خاوند کوخوش رکھا تو جب وہ اس دنیا سے جائے گی تو اس کا بدلہ جنت ہوگا ، البندا مرد کاراضی ہونا عورت کے لیے برئی چیز ہے کیونکہ عورت مرد کے لیے بنائی گئی ہے عورت جہال دوسرے نیک کام کرتی ہے اس کے ساتھ اسے مرد کی خوشنودی کو بھی شامل کر لینا چاہیے ، مرد کی فرما نبرداری کا تقاضہ یہی ہے کہ شریعت کی حدود میں رہ کراس کا کہا مانا جائے ، اگر عورت کی سوچ شریعت کے بنیادی اصول کے خلاف ہوگی میں وہ ہروقت یہی تو قع کرے کہ خاوندی اس کے لیے پچھ کرے اور حقوق کی آڑ میں خاوند کو زیر رکھے تو اس سے اللہ اور اس کا رسول نا راض ہوگا ، اور آخرت میں اس کا ٹھکا نہ جہنم موگا ، کوزیر رکھے تو اس سے اللہ اور اس کا رسول نا راض ہوگا ، اور آخرت میں اس کا ٹھکا نہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اس کی وجہ یہی ہوگا کہ زندگی موگا ، کوند کو تا ہم سے دن جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اس کی وجہ یہی ہوگا کہ اند تعالیٰ عورت کو مرد کے ساتھ اور مرد کو اپنی ہوں گی اور ان کا ادب واحتر ام نہ کرتی ہوں گی ، اللہ تعالیٰ عورت کو مرد کے ساتھ اور مرد کو اپنی ہوی کے ساتھ ادب واحتر ام سے رہنے کی سوچ عطا فرمائے ، آمین ۔

اصمعی کہتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں گیا جھے یہ دیکھ کر بڑی جبرت ہوئی کہ ایک حسین ترین عورت ایک ایسے مرد کی شریک زندگی تھی جو انتہائی برصورت اور تنگدست تھا،
میں نے اس عورت کے سامنے بھی اظہار جبرت کیا اور پوچھا کہ کیا تم اس جیسے شخص کی ہوی بننے پرخوش ہو؟ اس نیک عورت نے جھے ڈانٹ کر خاموش کر دیا اور کہنے گئی تم غلطی پر ہو،
میں تو یہ بھتی ہوں کہ اس شخص نے کوئی نیک کام کیا تھا جس کے صلہ میں جھے اللہ تعالیٰ نے میں تو یہ بھوی ہونے کی توفیق دی ،اور اللہ نے جھے پر یہ بہت بڑا کرم فرمایا اور یہ کہ ہماری رفاقت میں اللہ کی مرضی شامل ہے بھلا جو چیز اللہ نے میرے لیے پندفر مائی ہے میں اس پر راضی کیوں نہ ہوں۔

(بحوالہ احیاء العلوم)

### شوهر کی عزت میجی اور عزت کرائے:

خاتون عزیز!اگرآپ اپنشو ہر کی عزت کریں گی تو وہ بھی آپ کا احتر ام کرے گا، آپ کے درمیان رشتہ الفت ومحبت استوار اور پیانِ از دواج پائیدار ہو جائے گا،گھر، زندگی اور اپنے کام میں اس کی دلچیسی بڑھ جائے گی اور یقینا یہ چیز آپ کے مفاد میں ہوگ۔

اس بات کا خیال رکھے'' کہ آپ اپنے شوہ کی تو ہین اور بےعزتی نہ کریں، اسے برا ہولا نہیں، گالی نہ دیں، اس کی طرف سے باعتنائی نہ برتیں، اس پرچینیں چلا کیں نہیں۔ دوسروں کے سامنے اس سے تیز آ واز میں کلام نہ کریں، بلکہ مسکرا ہٹ سے صرف برداشت کریں، اس کو برے ناموں سے نہ پکاریں، اگر آپ اس کی تو ہین کریں گئ' تو ممکن ہو وہ ہو بائے، آپ کی طرف سے اس کے دل میں کہنہ بیٹے جس آپ کی دندگی میں جائے، آپ کی طرف سے اس کے دل میں کہنہ بیٹے جائے، آپ کی دندگی میں آپ کی دندگی میں ہوگئ' وہنی تا وہ کہنہ، اورنفیا تی الجھنیں، ممکن ہے، آپ کے لیے خطرہ پیدا کردیں اور آپ کی دندگی وہنہائی اور عذاب کے تاریک غاروں کی طرف لے جائیں۔

آپ کاشو ہرایک مومن ہودہ آپ سے خیرخواہی چاہتا ہے۔ حدیث شریفہ کی معتر کتاب''بیمجق''میں فرمان رسالت ﷺ ہے۔ '' حضرت ابو ہر ریو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چیر حقوق ہیں۔

جب جھے سے ملا قات ہوتو سلام کر۔(پہلے سلام کرنے کا ثوات زیادہ ہے) جب بچھے مدعوکرے تواس کی دعوت قبول کرے۔(بشر طبیکہ دعوت میں گناہ نہ ہو) جب جھے سے خیرخواہی کا طالب ہوتواس کی خیرخواہی کرے۔

جباسے چھینک آئے اوراس پرالحمداللہ کہے تواس کا جواب دے۔ (یسر حمک اللّه) جب بیار ہوجائے تواس کی عیادت کرے۔ (فرشتوں کی دعا ئیں ملتی ہیں) جب فوت ہوجائے تواس کے جنازے میں شرکت کرے۔ (بحوالہ بیق)

خاتون مکرم!! کیا آپ کاشوہرایک مسلمان ہونے کے ناطےان اعزازات کامستحق ہیں ہے؟؟

### شوہر کی رائے کا احترام سیجئے:

رسول خدا ﷺ کے ارشادات گرامی ہیں:''اچھی عورت اپنے شوہر کی بات پر توجہ دیتی ہےادراس کے کہنے کے مطابق عمل کرتی ہے۔''

ایک عورت نے رسول خدا ﷺ ہے بو چھا کہ بیوی پر شوہر کے کیا فرائض عا کد ہوتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا" اس کی اطاعت کرے اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے۔" برترین عورتیں ضدی اور ہٹلی کرے۔" برترین عورتیں ضدی اور ہٹلی عورتیں ہیں۔" (خواتین کا انسائیلوپیڈیا)

شوہر کی رائے اور تجویز کور دہیں کرنا چاہئے:

خداکی پناه!! آپ ہانڈی روٹی میں بھی دخل دینے گے .....دخل کی کیابات ہے، ذرا نمک کی بات ہی کی ہے تاں!.....

خاتون خاندرائے کا احرّ ام چاہتی توبڑھتے بڑھتے یہ بات عدالت تک نہ پہنچتی۔البتہ مرد کے روز مرہ کے مشاغل اور زندگی کی فکریں عموماً اسے اجازت نہیں دیتیں کہ گھرے تمام امور میں دخل دے، کبھی بے جابھی کہدیں تو سننے میں کیا حرج ہے؟ در حقیقت کہا جاسکتا ہے کہ کاموں کا ایک حصہ عملی طور پر خاتون خانہ کے سپر دہوتا ہے اور زیادہ ترکام اس کے ہی ارادے اور مرضی کے مطابق انجام پاتے ہیں، لیکن ہر حال میں مرد کے حق حاکمیت اور سر پرتی کا احترام کرنا چاہیے، اگر کسی بات میں وہ اپنی رائے ظاہر کرے اور خل اندازی کرے خواہ گھر داری کے جزوی مسائل ہی کیوں نہوں تو اس کی رائے اور تجویز کورڈبیس کرنا چاہیے۔

کیونکہ یہ چیزاس کے حق حاکمیت سے انکار کے متر ادف ہوگی اور چونکہ اس بات سے اس کی شخصیت مجروح ہوگی اس لیے اپنے آپ کوشکست خوردہ اور اپنی ہیوی کو بے ادب، ناحق شناس اور ضدی خیال کرےگا، زندگی سے اس کی دلچیسی کم ہوجائے گی اور اپنی ہیوی کی جانب سے اس کے دل میں لاتعلقی پیدا ہوجائے گی، چونکہ اس کی شخصیت مجروح ہوئی ہے ممکن ہے وہ اس کی تلافی اور انتقام کی فکر میں رہے، جتی کہ اپنی ہیوی کے معقول اور مناسب مطالبات کے لیے بھی وہ ختی سے کام لے۔

## بلاشبه برمشكل كساته آسانى ب:

میری بهن! آپ نے ضرور سناہوگاجس جگہ تیل نکلتا ہے، تو پہلے زمین پر پچھاٹر ات نظر آجاتے ہیں، اس طرح جہال تختیال ہول وہال صبر کے بعد آسان معاملات بھی جلد نظر آتے ہیں کیونکہ قرآن کریم" سورہ الم نشرح" میں ہمارے خالق وما لک فرماتے ہیں۔

"ان مع العسر يسراً"

"بلاشبه برشكل كساته آسانى ب"

اس لیے میری بہن! آپ کوساس، سسر، دیور وغیرہ کی طرف سے یا کسی اور رشتہ دار کی طرف سے کوئی مشکل نظر آ رہی ہے تو صبر سیجئے ، اخلاق کا دامن نہ چھوڑ ئے جیت آپ کی ہے بہت جلد سہولتیں آپ کے نز دیکے پہنچ کر مختوں کو ماردیں گی۔

قابل احترام بهن! اگرگردش روزگارے آپ کے شوہر تہی دست ہو جا کیں تو الیا ہرگز نہ کریں کہ خودر نجیدہ ہوکران کے غمول میں اضافہ کریں اور اعتراض اور شکایتیں کرنے لگیں ،اگر بیاری میں ہتلا ہوکرایک مدت تک گھر بیٹے جا کیں یا اسپتال میں داخل ہوں ، تو دلداری اور انسانیت کا نقاضایہ ہے کہ پہلے ہی کی طرح بلکہ پہلے سے زیادہ اس سے مجت کا اظہار کریں ، ایسے موقع پر تیار داری اور رہا ہے۔ اور انہایت صدق دل سے اس کی تیار داری کریں ، ایسے موقع پر تیار داری اور رہے کرنے سے در بیخ نہ کریں۔

اگرآپ کے شوہر کے پاس بیاری کے علاج کے لیے پیدنہیں ہے اور آپ کے پاس
ہے، تو اپنے مال میں سے اس کے علاج کے لیے خرچ کیجئے، اگر آپ بیار پڑجاتی ہیں تو وہ
امکان بھراپنے مال کو آپ کے علاج معالجہ پرصرف کرتا ہے، اب وفاداری اور ضلوص کا تقاضا
ہے کہ اپنے مال ومتاع کو اس کے لیے خرچ کیجئے! اگر اس حساس موقع پر آپ نے ذرا بھی
کو تا ہی کی تو وہ آپ کو خود خرض سمجھے گا کہ بیٹورت دنیا کے مال کو اپنے شوہر کے وجود پر ترجیح
دیتی ہے، الی صورت میں اس کے دل میں آپ کی محبت والفت کم ہوجائے گی، جمکن ہے
اس قدر بیز ار ہوجائے کہ آپ کو شریک حیات اور بیوی بنائے رکھنے کے لائق ہی نہ سمجھے۔
فرمہ داری نم بسر سے:

## ﴿ شوہر کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آئے ﴾

ہر خض پیار و محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔ چاہتا ہے کہ دوسر ہاں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ خاوند کو اپنے والدین بھائیوں کی طرف سے بھر پور محبت مل چکی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد جب بیوی گھریس آتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس گر جوش کے ساتھ محبت کا اظہار کرے۔ وہ آپ کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی بھر پورکوشش کرتا ہے اور اس کے لئے دن ورات محنت ومشقت کرتا ہے۔ وہ آپ کا حقیقی معنوں میں مونس وغم خوار ہے۔ یہاں تک کہ بعض معاملات میں وہ آپ کے والدین سے بڑھ کر آپ کا خیال رکھتا ہے۔ اس کی والہانہ محبت جو اس کے دل میں ہے ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے رویے سے بدل جائے اور یہ نظر عزایت والتھات بو جہی اور عدم التھات میں تبدیل ہوجائے۔ اس کے دا جائے اس کی محبت اور بیار کو دو ام بخشنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی طرف ہے بھی دائی محبت واحر آم کے دو بے کا خیال محبت واحر ام کے دو بے کا ظہار ہوتا رہے۔ اوراگر آپ کے دو سے سے اس پر بیطا ہر ہوگیا

کہ آپ اس سے محبت نہیں کرتیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ سردمہری کا سلوک کرے گا۔ اور عین ممکن ہے کہ آپ کے اور بچوں کے علاوہ کام کاج سے بھی اسکی دلچین کم ہوجائے گی جس سے مالی اور معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے دماغ میں آپ کی طرف سے گرہ پڑگئ تو عین ممکن ہے کہ وہ وہنی مریض بن جائے اور پھر وہنی سکون کی تلاش میں ایسی جگہوں کی طرف جا نکلے جنہیں معاشرہ اچھی نظروں سے نہیں و کھتا۔ یا وہ دماغی سکون کی تلاش میں سکون آور اور نشہ آور ادویات و مشروبات کی طرف جا نکلے اور معاشرتی ، مالی اور عائلی زندگی کے متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ نہ صرف معاشرے میں اپنے وقار اور عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے بلکہ خاندان مجرکے لئے باعث نگل ثابت ہو۔ اس لئے اگر آپ عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے بلکہ خاندان مجرکے لئے باعث نگل ثابت ہو۔ اس لئے اگر آپ موزی سی ہوش مندی اور قربانی سے کام لیں تو آپ اور آپ کے خاندان کو بھی تکلیف دہ حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑیگا۔

یہ کمکن ہے کہ بحثیت ہوی ہے آپ کے دل میں شو ہر کا بڑا احتر ام ہو مگر آپ اس کا اظہار کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے لئے نقصان کا باعث بن علتی ہے ، خاوند جا ہتا ہے کہ اس سے مجت کا اظہار کیا جائے اس لئے ضروری ہے کہ اپ مجت کے جذ ہے کو اگر آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتیں تو الفاظ کو اشاروں ، کنایوں کی زبان دیں مثلاً اپنے خاوند کی خوشیوں کو یا در کھیے۔ ایسے موقعوں پر اسے سر پر اگز دیں اور اس کی خدمت میں کوئی مجت بھر اتحفہ پیش کریں۔ یا وہ سفر سے واپس آیا ہے تو اسے باور کر ائیں کہ اس کے بغیر آپ نے جدائی کے لمحوں کو ہڑی مشکل سے گز ارا ہے۔ اگر وہ کسی فرض منصی کو اداکر نے یا کاروباری سلسلے میں کہیں گیا ہے اور وہاں فون وغیرہ کی صورت میں رابط ممکن ہے تو رابطہ کرکے خیر بہت معلوم کریں اگر عزیز وا قارب ، دوست یا سہیلیاں دوران گفتگو پوچھیں یا بلا پوچھیں ہی فیر بہت خاوندگی محبت کا اظہار کریں اور اس کے سن سلوک کی تعریف کریں۔ سبق آ موز واقعہ:

اس بات کی مزید وضاحت کے لئے ہم ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ایک عرب دیہاتی جوقبیلہ بنی عذرہ کا تھااس کا کسی حسین لڑکی سے نکاح ہوا، جب اس www.besturdubooks.net

دیہاتی کے پاس پیہ ندرہاتو لڑکی کے باپ نے زبردتی گھر بٹھالیا، شوہر مروان کے پاس پہنچا، مروان نے باس پہنچا، مروان نے بات پندا کی کہ زبردتی طلاق دلوا کرعدت کے بعدلڑکی کے والدکو خوش کر کے اس لڑکی سے خود نکاح کرلیا۔

شوہر چونکہ اس کی محبت میں فریفتہ تھالہٰ ذاشوہرامیر کے پاس شام پہنچا قاضی نے لڑکی کو بلوایا اور مروان کوخوب ڈانٹا مروان نے معذرت جاہی کہ لڑکی الیم تھی کہ میں بے بس ہوگیا۔امیر نے اس کے پرانے شوہر کے سامنے لڑکی کو بلوایا اور فیصلہ کروانا چاہا۔

امیر کی نگاہ جب اس لڑکی پر پڑی تو امیر کولڑکی پیند آگئی اور اس نے اپنے نکاح کے لئے منوانے کی کوشش کی امیر نے پہلے اس کے شوہر ہے پوچھا بتہارا کیا خیال ہے اگر میں نکاح کرلوں؟

شوہرنے بالکل انکار کیا اور دوشعروں میں خدمت گزار یہوی کی محبت کو اس طرح ذکر کیا:
واللہ ، واللہ لا انسی محبتها حتی اغیب فی قبری و احجاری
کیف اسلو وقد هام الفواد بها فان فعلت فانی غیر کفار
ترجمہ: ''اللہ کی تم ایس اس عورت کی محبت کو بھول نہیں سکتا ''یہاں تک کہ میں قبر میں
چلا جا کو اور میراجیم ٹی مٹی ہوجائے''

'' کیسے میں اس بیوی کوچھوڑ کراپنے آپ کوسلی دے سکتا ہوں حالانکہ میرے دل کا ہر گوشہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو چکا ہے، اگر میں نے ایسا کر بھی لیا تو اس بیوی نے مجھے جو محبت اور اطاعت دی ہے اس کا شکریہ میں ادانہیں کرسکوں گا بلکہ میں اس کے احسان کی ناقدری کرنے والا بنوں گا۔''

پھر بیوی سے پوچھا کہتمہارا کیاخیال ہے؟

"يا سعدى اينا احب اليك امير المومنين في عزه وشرفه وقصوره ؟ام مروان بن الحكم في غصبه واعتدآء ام الاعرابي في جوعه واطماره"

(زهرات من الرض المراة المسلمة صفي عنه عنه المسلمة صفي عنه عنه المسلمة المسلمة صفي المسلمة ا

'' تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوتا کہ عزت وشرافت کے ساتھ محلات اور سونے چاندی میں رہویا مروان کے پاس جانا چاہتی ہو، جس نے تمہار سے پرانے شوہر پر تمہار سے والد کی ملی بھگت سے تم پرظلم کیایا اس (پرانے) دیباتی شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو فقر و فاقہ وجھو نیبڑی میں (اور پریشانی میں دوبارہ لوٹ کر جانا چاہتی ہوتو کیا چاہتی ہو؟) اس عورت نے عربی اشعار میں جواب دیا (کاش! آج مسلمان لڑکیوں کوعربی زبان آتی تو کیا ہی اچھا ہوتا ،ہم ان اشعار کا ترجمہ پیش کرتے ہیں لیکن اس کا تھیتی مفہوم کسی زبان میں بھی نہیں سمجھایا جاسکتا اس کا حقیقی مفہوم تو وہی سمجھاتی ہے جس کوعربی آتی ہو۔)

هذا وان كان فر جوع واطمار اعز عندى من اهلى ومن جائى وصاحب التاج اور مرو ان عامله وكل ذى درهم منهم ودينار . (بجرات من الرض للراة السلمة صفي 20)

(جھے ق) یہ دیہاتی (ہی پسند ہے) اگر چہ یہ بھوک وجھو نیر ٹی میں ہے (لیکن اس نے جھے اتی محبت دی ہے میر ہے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے) میری نگاہ میں میر ہے گھر والوں اور رشتہ داروں کے مقابلہ میں اب سب سے زیادہ معزز ومحبوب شخص کہی ہے جہاں تک امیریا اس کے عامل مروان کا تعلق تو کوئی ان میں درہم والا ہے کوئی دیناروالا ۔ یعنی کوئی سونا دے گا ، کوئی چا ندی دے گالیکن محبت والفت تو اسی دیہاتی سے ملے گی ۔ اگر آپ جھے اس شو ہر کے پاس جانے ویں تو یہ آپ کا کرم ہوگا۔ اللہ کرے کہ تمام میاں بیوی میں الی ہی محبت ہو، پاس جانے ویں تو یہ آپ کا کرم ہوگا۔ اللہ کرے کہ تمام میاں بیوی میں الی ہی محبت ہو، الی ہی الفت ہو، ایک دوسرے کے لئے بھلائی چا ہے والے ایک دوسرے کے لئے دعا کرنے والے ایک دوسرے کو اٹھانے والے ، اللہ کے داستے میں دین کو پھیلا نے کے لئے پھر نے والے بنیں ۔ آمین یارب العالمین ۔

### <u>ہرانسان محبت و دوئتی کا بھوکا ہوتا ہے:</u>

جانور بھی محبت کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کا دل موہ لیتے ہیں، ہرانسان محبت و دوتی کا بھوکا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے اس سے محبت کریں، انسانوں کا دل محبت کی طاقت سے زندہ ہے، اگر کسی کو یہ معلوم ہوجائے کہ اسے کوئی محبوب نہیں رکھتا تو ایباانسان خودکو تنہا اور بے سمجسوں کرتا ہے ہمیشہ ممکنی پڑمردہ رہتا ہے۔ محبوب کا نئات ﷺ ہمارے سب سے بڑے خیرخواہ کا فرمان ہے: "المؤ من مالف و لا خیر فیمن لا یالف و لا یولف" (بحوالہ شکارة شریف)

''مومن محبت کی جگہ ہے جو محبت نہیں کرتا اور نہ اس سے محبت کی جائے وہ خیر سے خالی ہے۔''

خاتون محترم! آپ کے شوہر کا دل بھی اسی خواہش کے احساس سے خالی نہیں ہے وہ بھی عشق ومحت کا بھوکا ہے، پہلے وہ اپنے مال باپ کی محبت سے بہرہ ورتھا لیکن جب سے اس نے آپ سے پیانِ وفا با ندھا ہے، اب وہ آپ سے بھی تو تع رکھتا ہے، کہ اسے آپ دل کی گہرائیوں سے چاہیں، اس نے تمام تعلقات کی موجودگی کے باوجود آپ سے رشتہ محبت و دوستی استوار کیا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اپنا بھر پور پیار اس پر نچھاور کریں، وہ شب وروز آپ کے آرام وآسائش کے لیے زحمت اٹھا تا ہے اور اپنی محبت و مشقت کے مال کو اخلاص کے ساتھ آپ کے اور پر نچھاور کردیتا ہے۔

آپ ہی اس کی شریک زندگی اور حقیقی عنحوار ہیں، جتی کہ آپ کے مال باپ سے بھی زیادہ اس کو آپ کے مال باپ سے بھی زیادہ اس کو آپ کی خوشی وسعادت کا خیال رہتا ہے، اس کی قدر پہچانیے اور صمیم قلب سے اس سے مجت کیجئے۔

اگرآپاس کوعزیز رکھیں گی تو وہ بھی آپ پراپی محبت نچھاور کرے گا کیونکہ محبت دو طرفہ ہوتی ہےاور'' دل کودل سے راہ ہوتی ہے۔''

اس غرور میں ندرہیے کہ میرے شوہر نے مجھ پر محبت کی نگاہ کی ہے اور اس کاعشق ہمیشہ قائم رہے گا کیونکہ ایساعشق جو ایک نگاہ سے پیدا ہوتا ہے، دوا می اور پائیدار نہیں ہوتا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس کاعشق ہمیشہ قائم رہے، تو دائمی مہر ومحبت کے رشتہ کی حفاظت کیجئے۔

ا کرآپ اینے شوہر سے محبت کریں، تو اس کا دل ہمیشہ خوش وخرم اور شاداب رہے گا این کام کاج میں پوری دل جمعی کے ساتھ لگار ہے گا، اور وہ'' زندگی''میں بھر پور دلچیس لے

گااور ہرکام میں کامیابی حاصل کرےگا۔

اگراسے بیمعلوم ہوکہاسے اپنی شریک زندگی کی بھر پورمحبت حاصل ہے تو وہ اپنے خاندان کی فلاح و بہبوداورخوشی کے لیے اپنی فداکاری کی حد تک کوشش کرنے کے لیے تیار رہےگا۔ جس مردکومحبت کی ممی محسوس نہیں ہوتی وہ بہت کم د ماغی امراض اور اعصا بی کمزور یوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس کا دل گھر میں اٹکار ہتا ہے۔

خاتون عزیز!اگرآپ کے شوہر کو یہ معلوم ہوجائے کہ آپ اس سے محبت نہیں کرتیں تو وہ آپ سے سردمہری سے کا ، زندگی اور اپنے کام کاج سے اس کی دلچیں کم ہوجائے گا ، زندگی اور خاندان سے فرار اختیار گی پریشانیوں اور د ماغی امراض میں مبتلا ہو جائے گا ، زندگی اور خاندان سے فرار اختیار کرے گا اور زندگی کے میدان میں سرگر داں اور پریشان رہے گا ، ممکن ہے ، مجبور ہوکر شراب خانوں ، قمار خانوں اور تباہی و بربادی کے مراکز میں بناہ تلاش کرے۔ ( یہ مفروضہ نہیں محرب واقعات ہیں جوروزم ہ ہماری زندگی میں اردگر دنظر آتے رہتے ہیں)

اپنے دل میں سوپے گا کہ میں ایسے لوگوں کے لیے کیوں تکلیف اٹھاؤں جو مجھے دوست نہیں رکھتے ، بہتر ہے عیاثی اور آزادی کی زندگی گزاروں اور اپنے لیے دوسرے دوست پیدا کروں۔

محترمہ بہن! اپنے شوہر کی گردن میں رشتہ محبت ڈال دیجے! اوراس کے ذریعاس کی توجہ کو اپنے گھر اور خاندان کی طرف مرکوز ومبذول کرائے! ممکن ہے آپ دل سے اپنے شوہر کو بہت جاہتی ہوں گرا ظہار نہ کرتی ہوں لیکن اتنا کافی نہیں بلکہ اس کا اظہار بھی ضروری ہے، آپ اپنی رفتار وگفتار اور حرکات وسکنات کے ذریعے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیجے ،اس اظہار کو ہرگز معیوب نہ جھے۔

### شوہر کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ:

شوہری محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بیوی ہنسی خوثی ہولے، مزاق کرے، طبیعت میں ظرافت ہو، ہنس کھ عادت سب پسند کرتے ہیں۔ پھرشوہر کے لئے تو بیا نداز وعادت ضرور بنانی چاہئے۔ کیوں کہ بیوی کی خوش مزاجی ،ہنس مکھ طبیعت سے گھر میں رونق رہتی ہے۔ ہلکی پھلی باتیں اور شوہر کے لئے نت نے انداز اپنائے جائیں۔ان چیزوں سے میاں بیوی کی زندگی خوشگوارگزرتی ہے۔

حفرت علی ایک بارا پی زوج محتر مدفاطمہ کے پاس آئے۔وہ مسواک کررہی تھیں۔مسواک مند میں تھی۔حفرت علی ﷺ اپنی زوجہ محتر مدسے بنسی مزاق کرنے گئے۔انہیں خوشیاں دینے لگے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدی ﷺ جب گھر میں دوسری طرف تشریف لاتے تو آپ ﷺ نے میاں بیوی لاتے تو آپ ﷺ نے میاں بیوی میں آپس کی ہنی مزاق کو بھی پندفر مایا ہے۔

ای طرح حضرت نعمان " کا قول ہے عاقل شخص کو جائے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مزاق کرے ۔گرمزاق کی حدیجی ہے۔اتنا مزاق نہ کرے کہ اپنی بیوی کی نظر میں اس کی اہمیت کچھ بھی ندر ہے ،غرض اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ میاندروی کا سلوک اختیار کرے۔

اس کے ذیل میں ایک واقعہ پیش خدمت ہے جسے پڑھ کریقیناً آپ کو بہت سا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک نوجوان اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ!

#### ایک اور سبق آموز واقعه:

میری عمر ۲۷ سال ہے، سات سال ہوئے میں نے شادی کی تھی ،اس عرصہ میں میں اپنی بیوی ہے جھی کھل کرنہیں ہنسامیں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا گر بگشتن روز اول ۔ بیوی پر پہلے ہی رعب جماؤ۔ چنا نچہ میں نے ابتدائی سے اس کے ساتھ شجیدہ اور شین چہرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کی جس کا نتیجہ بید نکلا کہ میری زندگی سے شعریت اور رہا نیت ختم ہوگئ ایک ماہر نفسیات سے ملاقات کے بعد گھر آتے ہی میں نے اس کے مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ چنا نچہ جب میں گھر گیا تو میں اپنی بیوی کے لئے پھولوں کا ایک ہار لے گیا۔وہ پھولوں کو بہت پند کرتی تھی۔وہ بہت خوش ہوئی لیکن ساتھ ہی متعجب بھی ہوئی کیونکہ اس کی سات سالہ شادی شدہ زندگی میں بیر پہلاموقع تھا کہ میں نے اس کی مسرت

www.besturdubooks.net

اورخوشنودی کی خاطر چند پیمیوں کا ایک ہاراس کی نذر کیا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ تجب خیز بات اسے معلوم ہوئی کہ است طویل عرصے کی از دواجی زندگی میں پہلی مرتبہ میں اس سے ہنس کر ہم کلام ہوا تھا۔ اس کی مسرتوں کا کوئی ٹھیکا نہ ندر ہا۔ ادھر مجھے اس روز اس تبدیلی سے ہنس کر ہم کلام ہوا تھا۔ اس کی مسرتوں کا کوئی ٹھیکا نہ ندر ہا۔ ادھر مجھے اس روز اس تبدیلی سے بیوی میں پہلے کی نسبت زیادہ کشش ہسکین اور طمانیت جھلکتی ہوئی نظر آنے گئی۔ چند ہی دنوں میں بچوں اور گھریلو ملازموں پر بھی میری اس خوش مزاجی اور اطمینان بخش مسرت نے اثر دکھایا۔

''میری اس رویے گی تبدیلی سے قبل جہاں ملازم ، پیچاور بیوی وغیرہ سہے سہے سے سے مرحتے تھے اور میری صورت دیکھنے پرکسی خاص خوثی کا اظہار نہ کیا کرتے تھے اب مطمئن اور خوش دکھائی دیتے ہیں۔ بیوی پہلے کی نسبت زیادہ گر مجوثی اور کوشش کے ساتھ میری محبت کا جواب محبت سے دینے لگ ۔ اسے میرے آ رام کا بھی نسبتا زیادہ خیال رہنے لگ گیا۔ اُدھر ملازموں نے بھی اپنے فرائف کو پہلے کی نسبت زیادہ خوش اسلوبی سے انجام دینا شروع کیا۔ بچوں کا تو بچھنہ یو چھئے ، چنچل بلبلوں کی طرح ہرونت اپنی رغکیاش مسرتوں کو گھر بھر میں بجھیرنے لگیں ہیں۔

جیب سے ایک پائی خرچ کے بغیر جب بیں نے مسکرا ہٹ کے ان گراں بہا فوا کد کو گھر

گی چار دیواری کے اندر محسوں کیا تو میں نے بیاصول وضع کرلیا کہ گھر سے لے کرا پنے دفتر

تک راستے میں جتنے آ دمیوں سے بھی ملوں ان سے ہنس کر بات چیت کروں۔ جو لوگ
شکایت لے کرآ ئیں ان سے بھی ہنس کر پیش آؤں۔ اور ان کے گلوں اور شکایتوں کو توجہ سے
سنوں۔ چنا نچہ سکرانے کی اس عادت کے باعث میں نے گھر اور باہر کے معاملات پر نقطہ
چینی کرنا ہند کردی ہے جس کا نتیجہ بیڈ لکا ہے کہ گھر کے باہر برائے راست میرے دوستوں کی
تعداد میں کئی گناہ اضافہ ہوگیا ہے۔ اور بالواسط طور پر میری آمدنی میں بھی متعدبہ اضافہ
ہوگیا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ قابل قدر چیز جو مجھے حاصل ہوئی ہے وہ ہے بیوی کی بے
یایاں مجت اور گھر کالا متنا ہی سکھ'

يادر كھو! كەد نياميں ہر چيزىل جاتى ہے كيكن نہيں ملتى تو خوشى نہيں ملتى \_ د نيا كاہر آ دمى خوشى

کی جہتو میں ہے۔ اس لئے مسکرانے کی عادت ڈالو۔ دوستوں سے ملاقات ہوتو ہنس کر بولو اور خندہ پیشانی سے ہاتھ ملا کراپ فعل وکر دار سے ظاہر کرو کہ انہیں مل کر تنہیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ جب بیوی سے آ مناسامنا ہوتو مسکرا کرخوشی کا ظہار کرو بچے کو گود میں لوتو ہنس کر اسے بیار کرو۔ اگر کوئی کام نوکر کے سپر دکروتو اُسے خوش ہوکر کہو، کہ بیکام اس لئے سپر دکیا ہے کہ وہ اس کو پوری دیانت داری کے ساتھ سرانجام دینے کی المیت رکھتا ہے۔

ایک مصنف نے لکھا ہے کہ: ''غم وغصہ کے ذریعے چہرے کی ہیت کو بار بار بدلنے سے انسان بدصورت بن جاتا ہے۔خدو خال میں تغیر واقع ہوجا تا ہے تمہارے حریف کی آئھ تمہارے چہرے کی کھلی ہوئی کتاب سے تمہارے دلی ارادوں اور قبی کیفیتوں کا حال بخو بی پڑھ لیتی ہے لہذا جوآ دمی ہنتار ہتا ہے وہ خوش خوراور خوش اطوار بن جاتا ہے اور جو ہر وقت غم وغصہ میں رہتا ہے وہ اپنی مسرتوں کوفنا کر بیٹھتا ہے۔تمہاری اپنی دنیا اور تمہار ہے تعلق میں آنے والوں کی دنیا میں تمہاری شکل وصورت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تغیر و تبدل واقع ہوتار ہتا ہے'

### محبت كاعملى ثبوت بيش يجيح:

فرمان رسول مکرم ﷺ ہے کہ: ''جب تک بندہ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگار ہتا ہے'' میں لگار ہتا ہے اس وقت تک اللہ اس کی ضرورت کے پورا کرنے پر دہتا ہے'' (بحوالہ ﷺ قشریف)

مصیبت اور بیاری کے وقت انسان کو تیار داری اور عنخواری کی ضرورت ہوتی ہے،
اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس سے ہمدر دی کر ہے، نوازش ودلجوئی کر کے اس کو تسکین دے،
تسلی قشفی کے ذریعے اس کے اعصاب کو سکون پہنچائے ، دراصل مردو ہی سابق بچے ہوتا ہے
جو بڑا اتو ہوگیا ہے مگر وہ ابھی مال کی نوازش و محبت کا بھو کا ہوتا ہے، مرد جب کسی عورت سے
رشتہ از دواج میں منسلک ہوتا ہے تو اس سے تو قع رکھتا ہے کہ وہ پریشانی اور بیاری کے موقع
پر ٹھیک ایک مہربان مال کی طرح اس کی تیار داری اور ذلجوئی کرے۔

عزیز بہن!اگرآپ کے شوہر بیار پڑگئے ہیں توان کے ساتھ پہلے سے زیادہ مہر بانی www.besturdubooks.net کا برتا و کیجے! ان سے اظہار ہمدردی کیجے اور افسوس کا اظہار کیجے ، ان کی علالت پرشدید رنج وَم کو فطا ہر کیجے ، ان کو آسلی دیجے ، ان کے آرام کا خیال رکھے ، اگر ڈاکٹریا دوا کی ضرورت ہوتو مہیا کیجے! جس غذا سے انہیں رغبت ہواور ان کے لیے مناسب ہوفور آتیار کیجے ، بار بار ان کی احوال پرس کیجے اور تسلی دیجے ، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزار نے کی کوشش کی شدت سے انہیں نیند نہ آرہی ہوتو آپ بھی کوشش کریں کہ ان کے ساتھ جاگی رہیں۔

آپ کونیندآ گئ تو جب آنکھ کھلے و بلکے سے ان کا سرسہلا کردیکھئے اگر بیدار ہیں تو ان
کا حال پوچھے ،اگر رات جاگ کرگز اری ہے تو صبح کونا راضگی کا اظہار نہ بیجئے۔ دن میں ان
کے کمرے میں تنہائی اور خاموثی کا اہتمام رکھئے شاید ان کو نیند آجائے ، آپ کی ہمدر دیاں
اور نوازشیں ان کی تکلیف میں تسکین کا سبب بنیں گی اور ان کے صحت یاب ہونے میں
معادن ثابت ہوں گی ،اس کے علاوہ اس قتم کے کام وفا داری اور تجی محبت کی نشانیاں تھی
ماقی ہیں اور اس کے نتیج میں مرد کی زندگی میں گئن اور حوصلہ بیدا ہوتا ہے۔ آپس کی محبت
میں اضافہ ہوتا ہے، اگر آپ بیار ہوں تو یہی سلوک وہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ حضرت
مرسول خدا ﷺ فرماتے ہیں۔ ' عورت کا جہادیہ ہے کہ شوہر کی تکہداشت اچھی طرح کرے''
(بحول خدا ﷺ فرماتے ہیں۔ ' عورت کا جہادیہ ہے کہ شوہر کی تکہداشت اچھی طرح کرے''

جہاددین اسلام کی بقاءونھرت کا ذریعہ ہے اور عورت بھی اظہار محبت کے ذریعے اپنے شوہرکو ہر برائی سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اسے بھی جہاد کا تو اب ملتا ہے۔
میری بہن! اس عظیم نیکی میں آپ کیوں پیچے رہیں؟، اظہار محبت کر کے اور اپنی زبان وکمل سے شوہر سے اپنے عشق ومحبت کو نمایاں کیجئے ، اس میں کیا حرج ہے کہ اگر بھی بھی آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ میں واقعی آپ کو بہت چاہتی ہوں، اگر وہ سفر سے واپس آیا ہے تو نیا لباس یا پھولوں کا ایک گلدستہ نذر کریں اور کہیں! اچھا ہوا کہ آپ آگئے مجھے آپ کی جدائی گوارہ نہیں، جب وہ باہر گیا ہوتو اسے خط کھیں اور اس کے فراق وجدائی میں اپنے م کا اظہار کریں، شوہر جہاں کام کرتا ہو وہاں ٹیلی فون ہواور گھر میں ٹیلی فون ہوتو بھی بھی فون کر کے کریں، شوہر جہاں کام کرتا ہو وہاں ٹیلی فون ہواور گھر میں ٹیلی فون ہوتو بھی بھی فون کر کے

اس کی خیریت بو چھالیا کریں اگرخلاف معمول دیر سے گھر پہنچے تو اپنی پریشانی کا مناسب اظہار کریں۔

اس کی غیر موجودگی میں اپنی سہیلیوں اور عزیز دل میں اس کی تعریف سیجئے، کہیے واقعی میں نے کیا شوہر پایا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، اگر کوئی اس کی برائی کرنا چاہتو اس کا دفاع سیجئے، آپ جتنا زیادہ عشق ومحبت کا اظہار کریں گی وہ اتن ہی زیادہ آپ سے محبت کرے گا اور اس طرح آپ کی از دواجی زندگی کی ڈوراتنی ہی مضبوط ہوتی جائے گی اور آپ کا گھر اندا کی خوش وخرم اور خوش نصیب گھر اند ہوگا۔

احادیث رسول ﷺ گواہ ہیں کہ ہمارے نبی ﷺ جس سے محبت رکھتے کسی نہ کسی طرح اظہار فرمادیتے۔

ایک دفعہ حضرت معاذ " سے آپ اللے نے فر مایا:

" انى لا حبك يا معاذ"

"ا معاذمين تم مع معربت كرتا مول"

اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے انہیں ایک دعا کی تلقین فر مائی ،اس حدیث رسول ﷺ سے معلوم ہوا کہ جس سے مجت ہوا سے بتا دینا جا ہیں۔ (بحالہ معارف الحدیث)

#### خاوند سے محبت رکھنے کے فوائد:

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ منکوحہ تورت میں خاوند کے لیے محبت کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ میاں بیوی میں اگر محبت ہوگی تو دونوں کی زندگی بڑی خوشگوارگزرے گی اگر زندگی میں بھی بھی وعسرت آبھی جائے تو محبت کی بنا پر بڑی آسانی سے گزر جائے گی ، اگر عورت کے دل میں خاوند کی محبت بیٹے جائے تو وہ ہر طرح کی تکلیف بڑی خوشی کے ساتھ برداشت کر لیتی ہے، اس لیے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے نو جوانوں کو تر غیب دی ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کر وجو بعد میں تمہاری طرف مائل ہو جائے۔

حضرت معقل بن يبار سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فر مايا كه

محبت کرنے والی بہت بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو کیونکہ میں تنہاری وجہ سے دوسری امتوں پرغالب آنے والا ہوں۔ (بحوالہ ابودا دُد شریف)

اس صدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایس عورت سے شادی کی جائے جس میں بیک وقت دونوں خوبیاں موجود ہوں لینی ایک تو وہ خاوند سے محبت کرنے والی ہواور دوسرے بیر کہ اس میں کثیر بچے جننے کا وصف موجود ہوا گر کسی عورت میں ایک وصف موجود ہے لیکن دوسر انہیں تو میں اس صورت میں نکاح کرنے کا مقصد پوری طرح حاصل نہ ہوسکے گا۔

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے یہ کیے پید چلے کہ نکاح میں آنے والی عورت میں کیا دونوں دصف موجود ہیں یانہیں؟ تو اس کے لیے جب رشتہ دیکھا جائے تو لئری کے رشتہ داروں سے ان دونوں باتوں کے بارے میں معلوم کیا جاسکتا ہے کیونکہ کسی خاندان اور کنبہ کا عام مشاہدہ اس کی کسی عورت کے لیے ان صفتوں کا معیار بن سکتا ہے چنا نچان اکثر لڑکیوں میں بیصفتیں موجود ہوتی ہیں جن کے خاندان اور قرابت داروں میں ان صفتوں کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، عام طور پر چونکہ اقرباء کے طبعی اوصاف ایک دوسر سے میں سرایت کئے ہوئے ہوتے ہیں اور عادت و مزاج میں کسی خاندان و کنبہ کا ہر فردا یک دوسرے کے ساتھ کیسانیت رکھتا ہے اس لیے کسی خاندان کی لڑکی کے بارے میں اس کے خاندان کے عام مشاہدہ کے پیش نظران اوصاف کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔

حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص ٌ راوی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا دنیا کی کل متاع و پونجی اور فائدہ ہے لیکن اس میں سب سے بڑھ کر جومتاع اور پونجی ہے وہ نیک سیرت عورت ہے۔ (بحوالد نسائی شریف)

این خاوند ہے محبت رکھنے کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کو اپنے خاوند کے سامنے کسی دوسری عورت کی خوبیاں بیان کرنے سے منع فرمایا ہے۔

حفزت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے سامنے کسی دوسری عورت کی خوبیاں اس طرح بیان نہ کرے کہ گویا وہ اسے سامنے دیکے درہا ہے۔ (بحوالہ بناری شریف)

#### شو ہراور بچوں سے محبت میجئے:

''حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ اللہ نے فرمایا اونٹ پرسوار ہونے والی عورتوں میں عربی خوا تین میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں کہ چھوٹے بچوں پر شفقت کرتی ہیں ، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں''

فائدہ: اس صدیث پاک میں عورتوں کی دوقابل تعریف علامتوں کو بیان کیا گیا ہے۔

(۱) بچوں پر شفقت کرنے والی مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی پرورش میں بڑی مہر بان وشفق ہوتی ہیں۔ ان کو دودھ بلاتی ہیں، پاخانہ پیشاب دھوتی ہیں ان کی نہایت ہی محبت سے پرورش کرتی ہیں۔ ایسانہیں کہ اولاً تو بچہ ہی نہیں ہونے دیتیں، اگر ہوجائے تو بچ کو دودھ نہیں بلاتیں، بہانہ بناتی ہیں کہ صحت نہ خراب ہوجائے ۔ یہ جہالت اور عیش مزاجی کی باتیں ہیں، بچوں کی پرورش نوکرانیوں کے حوالہ کردیتی ہیں بچوں کی کما حقہ تربیت نہیں کر یا تیں ۔ای طرح وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں اوراس کی وجہ سے بچوں کی تربیت اور گرانی نہیں کر یا تیں ۔ای طرح وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں اوراس کی وجہ سے بچوں کی تربیت اور نہیں تو اور نہیں کر یا تیں ۔ نیا اور اس کی عادت نہیا ہیں ہیں ۔ یہ یور پین عورتوں کی عادت نہیا ہیں ہیں ۔ یہ یور پین عورتوں کی عادت ہو یہ بچوں کی شفقت کے ساتھ تربیت و گرانی یہ تی شرع ہے ۔ دنیا ہیں ایک عورتوں کا انجام بدیہ ہوتا ہے کہ بڑھا ہیے ہیں یہ اولا دان کا سہار انہیں بنتی ۔اور ان کی زندگی اجیرن ہوجاتی ہدیہ و تا ہے کہ بڑھا ہے ہیں یہ اولا دان کا سہار انہیں بنتی ۔اوران کی زندگی اجیرن ہوجاتی ہے ۔جیسا کہ غرب ممالک کا حال ہے۔

خیال رہے کہ جس طرح اپنے بچوں کی پرورش عورت کے ذمہ ہے، اس طرح شوہر کے دوسری بیوی سے بچے ہوں اور قابل پرورش ہوں تو ان کی پرورش اور گرانی بھی عورت کے دوسری بیوی نے ہوں اور تو ابل پرورش ہوں تو ان کی پرورش اور گرانی بھی عورتیں کرے ۔ بیر بڑی نیکی اور تو اب عظیم کا باعث ہے اس کے بڑے نضائل ہیں ۔ بعض عورتیں الی ہوتی ہیں کہ سوتیلے بچوں سے نفرت کرتی ہیں ، ان کو تکلیف بہنچاتی ہیں ۔ عناد سے پیش آتی ہیں ، خدمت اور تربیت تو دور کی بات لین طعن کرتی ہیں ، کھانے پینے میں ظلم وسم ڈھاتی ہیں ، بیر بڑی بری بات ہے ۔ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی دوسرا اس طرح کرے تو بتاؤان کو کیسی تکلیف ہوگی ۔

www.besturdubooks.net

سوتیلے بچوں کو تکلیف پہنچانا ، مقارت کا معاملہ کرنا ، جہنم کے اعمال ہیں۔ خدا مفاظت فرمائے۔ اسی طرح گھر میں کوئی بچے بیتم ہواس کی پرورش کا موقعہ مل جائے تو یہ خدا کی بڑی نعت ہے خوب خوشی ومسرت سے خدمت کرنی چاہئے کہ اس کا بڑا تو اب ہے، ایسا گھر بڑا ہی باعث برکت ہے۔ ہوسکے تو کسی کے بیتم بچوں کی ،خصوصاً بچیوں کی پرورش گھر میں رکھ ہی باعث برکت ہے۔ ہوسکے تو کسی کے بیتم بچوں کی ،خصوصاً بچیوں کی پرورش گھر میں رکھ کرکرو، یہاں تک کہ اس کی شادی کر ادو۔ جنت میں حضور پاک بھی کی پڑوین بنوگی۔ کرکرو، یہاں تک کہ اس کی شادی کر ادو۔ جنت میں حضور پاک بھی کی پڑوین بنوگ۔ (بحوالہ جنتی عورت)

### نه نماز قبول هوگی اورنه نیکی او پرچر هے گی:

'' حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا تین لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہےاور نہ کوئی نیکی او پر چڑھتی ہے۔ ( بحوالہ پیتی فی الفعب ج۲)

- (۱) بھاگے ہوئے غلام کی ، تاوقتیکہ اپنے مولی کے پاس نہ آجائے اوران کے ہاتھ میں اپناہاتھ نہ دیدے۔
  - (۲) الیی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔

فائدہ: مردعورت پرگران ہے اورعورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعدعورت کے لئے شوہری ہے۔ والدین کے ق پرشوہر کاحق غالب ہوگیا ہے۔ اگر فدہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے عورت کے لئے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کہ اس کے تی کو ادا کر کے جنت پاسکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو جھلا اسے ناراض کیسے چھوڑا جاسکتا ہے۔ پھر خدائے پاک نے جے رفیق حیات بنایا ہوزندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیاوی اعتبار سے جس کے بغیر گذارہ نہیں اسے کیسے ناراض رکھا جاسکتا ہے۔ اس لئے اگروہ کسی وجہ سے ناراض ہوجائے، گذارہ نہیں اسے خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لئے الگروہ کسی فیورت کی نہ نماز کی جب تک اسے راضی نہ کیا ایسی عورت کی نہ نماز کی جائے۔ اس لئے اسی داخی نہ کیا ایسی عورت کی نہ نماز

قبول ہوتی ہےاور نہ کوئی نیکی۔

### غيرالله كوسجده جائز موتاتوشو مركوسجده كاحكم موتا:

'' حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک بھٹانے فر مایا اگر میں کسی کو بحدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شو ہر کو بحدہ کرے''

فائدہ: قیس بن سعد کی روایت میں ہے کہ جب وہ چرہ گئے تو انہوں نے میں ہے کہ جب وہ چرہ گئے تو انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مرز بان ( فد ہی عالم ) کو سجدہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ نے فر مایا جب میں نے نبی کریم ﷺ نے فر مایا اگر میں میری قبر پرگزرو گئے تو کیا مجھے سجدہ کرو گے میں نے کہا نہیں ۔ آپ ﷺ نے فر مایا اگر میں سجدہ کا حکم کسی کو دیتا تو بیوی کو تکم دیتا کہ وہ اپنے شو ہرکو مجدہ کرے کہ اللہ نے ان کے لئے ان برق رکھا ہے۔ ( یعنی اکرام واحر ام واطاعت کا )۔

حضرت عائش گی روایت میں ہے کہ ایک اونٹ نے آپ کو بجدہ کیا تو آپ کے حضرات مائش گی روایت میں ہے کہ ایک اونٹ نے آپ کو جمرات ہیں۔ ہم اس حضرات صحابہ نے کہاا ہے اللہ کے رسول بھی آپ کو اشجار و بہائم سجدہ کر تے ہیں۔ آپ نے فر مایا عبادت اللہ کی کرو۔ اپنے بھائی کا اکرام کرو۔ اگر میں کسی کو بجدہ کا تھم دیتا تو عور توں کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شو ہروں کو بجدہ کریں۔ (بحالہ جمع الزوائدج ہم)

# بہترین عورت وہ ہے جواپنے تمام رشتہ داروں پر اپنے شوہر کور جے دیتی ہو

قابل احترام مسلمان بہن!''نیک بیوی'' وہ ہے جو ہمیشہ اپنے شوہر کے سامنے اپنی خوش بختی کا اظہار کرتی ہے اوراس کو اپنے قریب ترین لوگوں میں مقدم رکھتی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ چار آ دمی عورت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اس کا باپ، اس کابھائی، اس کی اولا داوراس کا شوہر، اور بہترین عورت وہ ہے جواپنے تمام رشتہ داروں پر اپنے شو ہرکور جیح دیت ہو، بلکہاس کواپنی ذِات پر بھی ترجیح دیت ہو۔

پی ''نیک بیوی' وہ ہے کہ جب بھی شوہر کے ساتھ کوئی نزاع یا اختلاف پیدا ہوتو معاملہ اپنے یاس کے خاندان تک نہیں پہنچاتی بلکہ اپنے گھر کے اندر بی اس کونمٹاتی ہیں۔

اے میری مسلمان بہن! جوعور تیں شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے خاوند کی با تیں آپس میں کرتی ہیں اپنے خاوند کی با تیں شوہروں کے ساتھ بدسلیقہ اور بدا طوار ہوتی ہیں تو اس وقت معلوم ہوجا تا ہے کہ ان کوشوہر سے کوئی دلی محبت نہیں ہے۔ لیک نہیں ہوتی، وہ شوہر کے ساتھ عداوت سے کوئی دلی محبت نہیں ہے۔ لیک نزیک بیوی' الیک نہیں ہوتی، وہ شوہر کے ساتھ عداوت ورشنی کے اسباب کو اپنے گھر میں بی وفن کردیتی ہے۔ ''نیک بیوی' اپنے شریکِ حیات کی فاصلوں کا مسکرا کر مقابلہ کرتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے دلی تعلق اور محبت رکھتی ہے، تا کہ فلطیوں کا مسکرا کر مقابلہ کرتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے دلی تعلق اور محبت رکھتی ہے، تا کہ مرائی کا پہاڑ نہ بے۔ نیک بیوی کا اپنے شوہر کو اپنی بیٹی کو اس کی نفیعت کی تھی، اس محبت کی بہترین مثال ہے۔ ایک دیہاتی عورت نے اپنی بیٹی کو اس کی نفیعت کی تھی، اس

اس زمانے میں محبت وتعلق کی سب سے نمایاں صورت جو نیک بیوی سے مطلوب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی طبیعت ومزاج کا خیال رکھے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خاوند کے راز کا افشاء نہ کرے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو شو ہرکے سینہ میں غصہ کی آگ بھڑک جاتی ہے۔

نے اپنی بیٹی سے کہا'' خوب جان او کہتم ایے شوہر کی رضامندی کواس وقت تک حاصل نہیں

كرسكتى جب تك كهتم اس كى خوائن كوا پنى خوائن پرتر جيح نه دوگ \_''

### شوہر کے رشتہ داروں ہے محبت کیجئے:

قابل احترام مسلمان بهن! "نیک بیوی" وہ ہے جوابی شوہر کے ماں باپ سے ای طرح محبت کرتی ہوجس طرح وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے۔اس طرح شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھے گی۔ "نیک بیوی" اپنے خاوند کو ہمیشہ یہ باور کراتی ہے کہ اس کی سہیلیاں،اس کے شوہر کے والدین اور عزیز وا قارب سے زیادہ اہم نہیں ہیں کہ ان کے ہاں جانے کو ترجیح دی جائے۔"نیک بیوی" خوشی کے موقعوں پراپنے خاوندوالوں کے ساتھ خوشگوار جانے کو ترجیح دی جائے۔"نیک بیوی" خوشی کے موقعوں پراپنے خاوندوالوں کے ساتھ خوشگوار

انداز میں پیش آتی ہے اور تمی کے موقعوں پران کے ساتھ تم خواری اور ہمدردی کرتی ہے۔

"نیک بیوی" اپنے خاوند کے والدین کے ساتھ بھی انتہائی احتیاط سے گفتگو کرتی ہے

کہ مبادا اس کی طرف سے کوئی الی بات ہوجائے جس کی وجہ سے ان کو کوئی پریشانی یا

تکلف نہو۔

''نیک بیوی''شروع سے آخرتک (ہروقت) اپنے شوہر کے ذہن میں بیامر متحضر رکھتی ہے کہ وہ اس کے والدین کی فر ما نبر دار ہے، اپنی ملا قات،خوش گفتاری اور تعاون مالی کے ذریعہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اس'' زوجہ ٔ صالحہ'' پراپی بے پایاں رحمت فرمائے جواپے شوہر سے یوں کہتی ہے:''میں تہمیں قتم دیتی ہوں کہتم میری وجہ سے جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔''
'' میں تہمیں قتم سے اسلام میں میٹ میں شدہ میں داخل نہیں ہوں گے۔''

''اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک ہے پیش آؤ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، ان سے قطع تعلق نہ کروور نہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ ہے تعلق قطع کرلے گا۔''

اے وہ خاتون جو''زوجہ صالحہ'' کا مقام حاصل کرنا جاہتی ہے! اپنے شوہر کے والدین اوراس کے بہن بھائیوں سے نیک سلوک کرو، بہت ممکن ہے کہتم اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب اور بامراد ہوجاؤ۔

### ېم آېنگى ايك مؤثر ذريعه محبت:

میری بہن! بھی خادند ہے بے تکلف ہوجانا کوئی جرم نہیں ہے بلکہ بیتواس از دواجی زندگی کا خاص انعام ہے۔ جوطرفین کی فرحت وانبساط کی علامت ہے۔ اس بات کی تائید میں، میں نبی ﷺ کی ایک مثال دیتا ہوں۔

'' خود نبی کریم ﷺ نے زوجہ مبار کہ حضرتِ سیدہ عائشہؓ کے ساتھ دوڑ میں حصہ لیا تھا، حضرت سیدہ عائشہ قرماتی ہیں کہ پہلی مرتبہ وہ دوڑ جیت گئیں کیوں کہ دہ دبلی پتلی تھیں بعد میں وہ بھاری جسم کی ہوگئ تو آپ ان کے ساتھ دوڑ میں سبقت لے گئے۔'' آپ ﷺ نے فرمایا۔اے عائشہ بیدوڑ پہلے والی جیت کا بدلہ ہوگئ۔ (سیرے عائش)

اس كامطلب كه بواكة قرى خودنى كريم الله كالمريس بوكى اورخودنى كريم الله

اورآپ ﷺ کی زوجہ مبارکہ ؓنے اس میں دلچیسی لی،اس میں کوئی شک نہیں کہ ان معاملات میں حضورا کرم ﷺ سے بڑھ کر کہیں اور سے رہنمائی نہیں ملتی۔

خاتون مکرم! اپنے شوہر سے ہم آ ہنگی کے لیے بھی موڈ دیکھ کر بے تکلفی کا اظہار ہلکا پھلکا مزاح،الیے عوامل ہیں جن سے بہت سے مسائل خود بخو دحل ہو جاتے ہیں اور بہت می رنجشوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔

خوش نصیب ہیں وہ لوگ جومحبتوں اور حقیقی حیا ہتوں میں بستے ہیں:

حقیقت میں میاں بیوی آپس میں دوست ہیں جنہیں پوری زندگی دوستانہ ماحول میں گزار نی چاہیے کیونکہاس رشتے میں محبتیں، چاہتیں اورایک دوسرے کی رعابیتیں رکھنی پڑتی ہیں اورخوش نصیب ہیں وہ لوگ جومحبتوں اور حقیقی چاہتوں میں بستے ہیں بیدا یک انعام ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں۔

"والجلیس الصالح خیر من الواحدة" (بحواله محلوة شریف)
داورا چھا جمنشین (دوست) بہتر ہے کیار ہے ہے۔"
اس لیے جمارا یہ مشورہ ہے آپ خودا چھی دوست ثابت ہوجا کیں کونکہ۔
زندگی بے رونق ہوجاتی ہے اس شخصیت کی جس سے ملنے والوں میں غمخوار اورا چھے
مشیر اور خیر خواہ دوست نہ ہوں اس لیے اگر آپ کے شوہر نے اچھے لوگوں سے تعلقات
بڑھائے ہیں، اس تو فیق الہی کی قدر کیجئے کیونکہ انسان کور فیق ودوست کی ضرورت ہوتی ہے۔
اچھادوست ایک بہت بڑی نعت ہے۔

عورت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے انجام دینا ایک بہت ضروری اور حیات بخش امر ہے اگر ایسانہیں ہے اور شوہر کی محبت درست نہیں رہی تو اب آپ واصلاح احوال کی طرف توجد دین ہوگی، ایسے موقعوں پرخوا تین کے حسن قد براور ہوشیاری و دانائی کا مظاہر ہ ہوتا ہے انہیں بربا داور عاقبت اندلیش بنتا چاہیئے ، چیخ ، پکار ، نالہ وفریا داور لڑائی جھڑ ہے کے ذریعے یہ مسائل حل نہیں ہو کتے بلکہ اس کا نتیجہ برعس نکلتا ہے، ایسے موقع پرعورت پر دو فرائض ہوتے ہیں ، تا کہ اس کے شو ہراس کے لئے ایک ایسے دوست ثابت ہوں۔

اول یہ کہ اندرونی زندگی ہیں اپنے اخلاق و عادات اور اپنے گھر کے عام حالات کا مکمل اور تحقیقی طور پر جائزہ لیجئے اور غور کیجئے کہ کون سے اسباب ہیں جن کے سبب آپ کے شوہر گھر سے جو کہ آرام و آسائش اور امن و سکون اور محبت کا مرکز ہوتا ہے ) ہیزار ہوگئے ہیں اور جابی و ہربادی کے اڈوں کا رخ کرتے ہیں ، ایک عادل جج کی مانند آپ مسئلے کے اسباب وطل کی کھوج کریں ،اس کے بعد اصلاح کرنے کی کوشش کریں ،مکن ہے ہیوی کی بداخلاقی ،لڑائی جھڑ ہے ،اعتراضات اس مسئلے کا سبب ہوں یا گھر کی حالت اہتر رہتی ہو یا بوی گھر میں اپنی آرائش وزیبائش اور لباس پر قوجہ نددیتی ہو، شاید اپنے شوہر سے اظہار محبت بنہ کرتی یاس کی پندکی اور لذیر غذائیں تیار نہ کرتی ہویا اس کی قدر دائی اور سپاس گزار کی نہ کرتی ہو۔

اس قتم کی بہت ی خامیاں ہیں جومردکوگھر اور زندگی سے بے پرواہ بنادیتی ہیں اور وہ
اپنی ڈبخی المجھنوں کو بھلانے کے لیے آوارہ گردی شروع کر دیتا ہے، ایسی خامیوں کی اصلاح
کرفکر کیجئے اور دنیاو آخرت کی بھلائیاں سمیٹے۔ آپ کا بیاصلاح احوال آپ کے کام آئے گا۔
کیونکہ بھلائی کی رہنمائی بھی بھلائی ہی ہوتی ہے فرمان رسول عربی ہے۔
"قال علیہ السالم من دل علیٰ خیرِ فلہ مثل اجر فاعلہ"
(بحوالہ سلم، ترزی)

'' جس نے کسی شخص کی بھلائی کی جانب رہنمائی کی تو اس کو بھی اس بھلے مل کرنے والے کے شل اجروثو اب ملے گا''

آپ کا دوسرا فریضہ یہ ہے کہ جس قدرممکن ہوشو ہر سے محبت کا اظہار کریں، نرمی و ملائمت کے ساتھ اس کونصیحت کریں،مہر ہانی اورخوش گفتاری کے ساتھ اسے خراب زندگی، بری محبت اور بدی کے راستے کے نتائج ہے آگاہ کریں۔

التماس والتجاكرين\_

اس سے کے کہ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو جا ہتی ہوں۔ آپ جیسے شوہر کے و :ود پرفخر کرتی ہوں۔ اس تم کے اعمال آپ جیسے انسان کے لیے مناسب نہیں۔ مہر بانی کر کے اس قتم کی باتوں سے پر ہیز کیجئے۔

اس طرح سے التماس واصرار کریں گی تو مرد کا دل ان چیزوں کی طرف سے ہٹ جائے گا۔

خاتون کرم! آپ میں مینی ایک خاتون میں خدانے ایک عجیب وغریب قدری اوراثر اگیزی طاقت رکھی ہے جس بات کا ارادہ کر لیتی ہے اس میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہ جس طرف چاہے اپ شوہر کا رخ موڑ سکتی ہے اگر ارادہ کر لے کہ اپ شوہر کا رخ موڑ سکتی ہے اگر ارادہ کر لے کہ اپ شوہر کا رخ موڑ سکتی اس کے لیے عاقل، مد بر دلائے گی تو اس میں کم سے کم اس فیصد کامیا بی کا امکان ہے، لیکن اس کے لیے عاقل، مد بر اور دانشمند ہونا شرط ہے۔

جی ہاں! مردکی تگرانی اور دیکھ بھال ایک قتم کی''شوہر داری'' ہے اوورشوہر داری ہوی کا فرض ہے چونکہ بیکام بہت اہم اور دشوار ہے اس لیے رسول خدا ﷺ نے اس کو جہاد قرار دیا ہے۔

میری بهن!اپنے مونس وغمخواری اصلاح بچوں کا کھیل نہیں اس میں بظاہر نظر اندازی اظہار دردمندی، اورمسلل انتظار اور موقع کی تلاش گفتگو کے لیے الفاظ کا امتخاب بہت ضروری ہے۔

ہماری اس بہن کے تیسرے خط میں کچھ تقائق تھے جس میں اس نے اپ سرتاج ک''ہاتھ'' سے نکل جانے کے الفاظ تھے۔اس سلسلے میں جوعرض کیا گیاذیل میں ہے۔ اسپے نشر یک حیات کو حسد میں مبتلا کرنے کی کوشش نہ کیجئے:

بعض مردوں کا اور بعض عورتوں کا بھی بیہ وطیرہ ہوتا ہے کہ اپنے شریک حیات کی محبت کو ابھارنے کے لئے وہ مبتلائے حسد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شوہر بیو یوں کے سامنے دوسری خوا تین سے بنس بنس کر با تیں کرتے ہیں، معنی خیز حرکات کرتے ہیں اور ذومعنی جملے بولتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جواپنی بیوی کو جلانے کے لئے فرضی معثو قائیں گھڑ لیتے ہیں اور بیوی کے سامنے ان کی بے سرویا تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔

اوربعض بے وقوف تواس حدتک جائی بیخ ہیں کہا پی بیوی کودکھانے کے لئے سی بی کی کا عشق لڑانا شروع کردیتے ہیں اور بعد میں اس کا نتیجہ بھکتتے ہیں۔ کم وبیش ایسی ہی جہا تقوں کی مرتکب بعض ہویاں بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایسی صورتِ حالات کے ایسے تکلین نتائج سامنے آتے ہیں کہ اخباروں میں سرخیاں لگ جاتی ہیں۔ مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی سرخیاں آپ نے بھی پڑھی ہوئی۔

ستمین نتائج سے قطع نظر ،الی حرکات بدیل بہتلا ہونے والی خواتین اور حضرات کواس بات کاعلم ہونا چاہیئے کہ جس فائدے کی امید میں وہ الی دل لکیاں کرتے پھرتے ہیں ،وہ انہیں اس طرح بھی حاصل نہیں ہوسکتا بلکہ فائدے کے بجائے ہمیشہ الثانقصان ہوجاتا ہے کیونکہ جب کوئی فردا پے رفیق حیات کواس قتم کی'' اُھکیلیوں'' میں ملوث دیکھتا ہے تو وہ جذباتی حوالے سے نہایت شدیدتم کے احساس عدم تحفظ کا شکار ہوجاتا ہے۔ یہ احساس عدم تحفظ کا ذکار ہوجاتا ہے۔ یہ احساس عدم تحفظ کا دواجی زندگی کے سکون کے لئے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔

ازدوا جی رشتے میں باہمی اپنائیت کا عضر پیدا کرنا بہت مشکل لگتا ہے کین حقیقا بہت آسان ہے۔ صرف اتنی بات ذہن شین رکھئے کہ شادی کے بعد آپ کے رفیق حیات کو زندگی کے اس عظیم الشان تغیر سے ہم آ ہنگ ہونے کے لئے وقت درکار ہوتا ہے۔ عدم ہم آ ہنگ کا یہ مرحلہ بڑے صبر وقت کی کا متقاضی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس منزل سے بحسن وخو بی گزر جا کی تاری کا سفر بہت آ سان ہوجائے گا۔

یآ سانی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپ شریک حیات پر ہر لحاظ سے مثبت اثر ات مرتب کریں کیکن مندرجہ بالاسطور میں جن خرمستوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ آپ کے شریک حیات پر ہمیشہ منفی اثر ہی مرتب کریں گی، مثبت نہیں۔ اس کے علاوہ بیصورتِ حال دودھاری تکوارکا ساکام کرے گی۔ جہاں آپ کی شریک حیات کواذیت پہنچے گی، وہیں آپ بھی احساس پشیمانی کا شکار ہوں گے۔ اس لئے ایس حرکتوں سے پر ہیز ہی بہتر ہے۔ شو ہرکی محبت حاصل کرنے کے طریقے وانداز:

بیوی کوچا بیئے کہ شوہر جب گھر آئے توہنتے مسکراتے ہوئے استقبال کرے کیونکہ آدی

تھکا ہارا ملازمت، دوکان کی مختلف البحضیں مسائل میں گھر اہوا، پھر راستہ میں ٹریفک کا رش ہے دفتر ملازمت، دوکان کی مختلف البحضیں مسائل میں گھر اہوا، پھر راستہ میں ٹریفک کا رش بھیٹر، بھی گری ، بھی سردی کا موسم اور اس کا اثر ۔ بھی دوکان میں ، گا ہکوں اور ملازمت میں ساتھیوں یا دیگر لوگوں کے ساتھ تانی فرزم گرم ہا تیں ، بھی نقصان اور گھائے کا نم ، اور بھی قرض وادھار کے لوگوں کے معاملات کا بوجھ وفکرات ، ان سارے مسائل کا بوجھ اٹھائے ، بھی وادھار کے لوگوں کے معاملات کا بوجھ وفکرات ، ان سارے مسائل کا بوجھ اٹھائے ، بھی رکشہ نیس بیٹے کر پریشان ہوتا ہے ، جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اسے راحت و سکون نصیب ہوجا تا ہے کیونکہ درواز ہے ، جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اسے راحت و سکون نصیب ہوجا تا ہے کیونکہ درواز سے میں داخل ہوتے ہی اسے اپنی پیاری ہوئی استقبال کرتی ہوئی مسکر آتی ہوئی اچھے کپڑوں میں شوہر کے لئے زیب وزینت کی ہوئی خوشبولگائی ہوئی ملتی ہوئی مسکر آتی ہوئی الی ہے ، دعا ئیں وی کی سے موہ تا ہے کے انظہار کا بہترین وی کی سے موہ تا ہے کے اظہار کا بہترین طریقہ وانداز ہے۔شوہرائی بیوی کی میا بائیت و محبت دکھ کریقین جائے دن بھر کی تھی کی سے بوٹی اور الحسنیں سب بھول جائے گا اورا سے خوشی وراحت ملے گی۔

100

والی بیوی ہے۔

گرییں خوشیاں وسعادتیں چین وسکون کی فضا و ماحول پیدا کرنے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کافضل وکرم اس کی مہر بانیاں اور عنایتیں ہیں اور اس نیک اور سلیقہ مند ہیوی کی عقمندی سمجھداری اور سحر ہے یعنی شوہر کوا چھے کا موں اور انداز واداؤں سے متاثر کرنے والی اور اس کا دل جیتنے والی سعادت مند ہیوی ہے یہ ہیوی اپ شوہر کی نگاہ میں بری محبوب اور عزت والی ہے۔ شوہر کے لئے دنیا کی خوبصورت حور ہے۔ شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لئے مفید مشورہ:

قدرت نے خودمرداورعورت کوایک دوسرے کے لئے لا زم وملز وم بنادیا ہے۔دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل رہتی ہے اور محبت ہی وہ جذبہ ہے جوان دونوں کوایک رشتے میں سلک کرتا ہے، یمی وجہ ہے کہ جب ورت کی زندگی میں مردکی محبت واخل نہیں موتی وہ ایک کم محسوں کرتی ہے اور جب بیخلا پر موجا تا ہے تو اس کی زندگی میں احیا تک ایک نى تبديلى بيدا موجاتى ہے۔ ايك نى مسرت ايك نياولولداور ايك نى لذت ـ اس كومسوس موتى ہاور پہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ زندگی کے شعوری دور میں قدم رکھتی ہے۔ چونکہ محبت ہر عورت كا فطرى جذبه ہے اس لئے محبت كاحصول بھى اس كى فطرى خواہش ہوتى ہے۔ اگروہ چاہتی ہے کہاس سے محبت کی جائے تو اس کا مقصد خودنمائی ،خودستائی کی خواہش نہیں ہوتی۔ اس کا سب سے برا مقصد صرف "حصول محبت" ہوتا ہے۔ بیعورت کی سب سے بوی ضرورت ہے جوبد قتمتی سے ہمیشہ بوری نہیں ہوتی اور وہ محبت کے حصول میں ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی ، بلاشبہایی لاتعدادعورتیں موجود ہیں جن کی زندگی اس نا کامی ہے مایوی کا شکار ہوگئی ہے۔ کیونکہ کوئی مردان کواپنی محبت کی''دیوی''نہیں بنا تاکسی کی محبت ان کے گلشن جات میں بہار نہیں لاتی ، کسی کے شکفتہ الفاظ ، چیکتی ہوئی نگامیں ، کسی کے کانیم ہوئی لب ان کے دل میں محبت کی مثم روشنہیں کرتے۔ بیصورت حال عورت کی زندگی میں بہت اہمیت ر کھتی ہے۔ اگر عورت مجھدار ہے تو اپنی زندگی کی دوسری مفروفیات میں منہمک ہو کر اور دوسری دلچیپیوں اور مفید مشاغل میں حصہ لے کراپنی نا کامی کے اس غم کو بھلا دیتی ہے۔

لیکن عمو ما ایسانہیں ہوتا۔ زندگی کے سب سے بڑے مقصدا ورسب سے بڑی فطری خواہش میں ناکا می عورت کی زندگی کاشیرازہ بھیر دیتی ہے۔ وہ یا تو شدید مایوی کا شکار ہوجاتی ہے۔ اور یا پھروہ انقامی جذبے کی رومیں بہہ کرایک خطر ناک روش اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن بیانقام وہ اپنی ہی ذات سے لیتی ہے۔ کیونکہ پوری دنیا سے انتقام لینااس کی بساط سے باہر ہوتا ہے۔ کیوں نہ ایسے موقع پر ایک خاتون کے الفاظ میں ایک بہترین نفسیاتی مشورہ پیش کیا جائے جو ہرعورت کے لئے ایسے کھات میں یا در کھنے کے قابل ہے۔

محبت کی خواہش کرنے والی عورت کو پہلے صحت کی خواہش کرنا چاہیئے کیونکہ صحت مند اصولوں پر کار بندرہ سکتی جہم اور صحت مند زمین رکھنے والی عورت ہی محبت کے صحت مند اصولوں پر کار بندرہ سکتی ہے۔ محبت صرف حن ورعنائی ہے ہی بہیں حاصل ہوتی محبت کے لئے صرف دل فریب خدو خال دکششکل وصورت ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ محبت ہمیشہ محبت ہے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس کے خدو خال میں غیر معمولی جاذبیت نہیں اگر عورت کے پاس دکش چر ہنیں ہے۔ اگر اس کے خدو خال میں غیر معمولی جاذبیت نہیں ہے تو وہ اپنی سادگی کو بھی حسن بنا سکتی ہے۔ جسمانی صحت بھی حسن بن سکتی ہے۔ صحت مند زمین محبت کی ششس پیدا کر سکتا ہے۔ ہمدردی خلوص پا کیزگی بھی دلوں کو موہ لیتی ہے۔ جمدردی خلوص پا کیزگی بھی دلوں کو موہ لیتی ہے۔ جو عورتیں ہیہ محمد لیتی ہیں کہ صرف ظاہری حسن ان کو دلفریب بنانے کے لئے کافی ہے۔ وہ غلو نہی میں مبتلا ہیں۔ چنا نچیاس غلو نہی میں مبتلا رہنے والی عورتیں بھڑ کیالیاس اور دیدہ زیب سنگار کے ذریعے محبت' دفتح'' کرنے نگلی ہیں۔ لیکن اس تصنع سے ان کو مجبت کی حقیقی مشماس دیدہ زیب سنگار کے ذریعے محبت' دفتح'' کرنے نگلی ہیں۔ ایکن اس تصنع سے ان کو مجبت کی حقیقی مشماس سے ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ وہ فریب دے کر فریب کھاتی ہیں۔ ان کی زندگی محبت کی حقیقی مشماس سے ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ وہ فریب دے کر فریب کھاتی ہیں۔ ان کی زندگی محبت کی حقیقی مشماس سے ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ وہ فریب دے کر فریب کھاتی ہیں۔ ان کی زندگی محبت کی حقیقی مشماس

اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عورت کو ظاہری نفاست سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لینا چاہیئے ۔ بعض حسین لڑکیاں اس غلط فہمی کا شکار رہتی ہیں کہ ان کا حسن ہی سب سے بردی کشش ہے اور اسی کے ذریعے دوسروں کی محبت حاصل کریں گی غرور حسن ان کو اس خود فریبی میں شدت کے ساتھ مبتلا کر دیتا ہے ۔ کوئی بھی مردکی عورت کے اندر صرف حسن کو تلاش نہیں کرتا ۔ کم ان کم اس دور میں شائدہی کوئی ایسا مرد ملے۔ مردا پے محبوب سے جسمانی حسن کے علاوہ بھی کچھ مطالبہ رکھتے ہیں۔وہ ان سے ذہانت اور خلوص کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ایک گڑیا کی طرح کے حس اور بے کیف ہومرد کی محبت کے ہیں۔ایک گڑیا کی طرح بے حس اور بے کیف ہومرد کی محبت کے تمام تقاضوں کو ہر گز فراموش تمام تقاضوں کو ہر گز فراموش نہیں کرنا چاہیئے۔ورنہ وہ ان کی محبت بھی تنجیز نہیں کرسکیں گی۔



#### ذمه داری تمبر....۸

# ﴿ شوہر کے ساتھ ہرمعا ملے میں تعاون سیجئے ﴾

باہمی معاونت خواہ دینی ہویا دنیاوی بہر حال رشتہ از دواج میں ایک شیرین کا کام دیتی ہے نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے۔'' حضرت ابوامامۃ فرماتے ہیں کہ رسول پاک ﷺ نے معاذبن جبل سے فرمایا، اے معاذ! شکر گزار دل، ذکر سے تر و تازہ زبان اور نیک بیوی جو تہارے دین اور دنیا کے معاملہ میں مددگار ہوان سب سے بہتر ہے جسے لوگ حاصل کرتے ہیں۔'' (یعنی مال وغیرہ سے )

اس حدیث شریف میں دنیاوی اور دینی معاونت رکھنے والی مونس وغمخوارعورت کا تذکرہ ہےاوراللہ کے رسول ﷺ اس کی تعریف کررہے ہیں کہ۔

اےمعاذ!اپنے رب تعالیٰ سے بیظیم دولت مانگو!!.....

قابل احرّام بہن اونیا میں ہرایک کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے ،انسان کی زندگی میں ہزاروں نشیب و فراز آتے ہیں ، بھی انسان کسی شدید مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے ، کبھی بیار اور کار ہوکر گھر بیٹھ جاتا ہے ، بھی ایسا ہوتا ہے کہ سارا مال ومتاع لئ جاتا ہے اور تہی ہو جاتا ہے غرض کہ انواع واقسام کے حادثات اور پریشانیاں ہرانسان کی زندگی میں وقوع پذر یہوتی رہتی ہیں۔

## میال بیوی ہرحال میں ایک دوسرے کاساتھ دیں:

میاں بیوی جورشتہ از دواج میں منسلک ہوکرایک دوسر سے کا ساتھ نباہنے کا عہد کرتے ہیں ،اس رشتے کا تقاضا ہے کہ ہر حال میں ایک دوسر سے کے یارو مددگار اور مونس اور غمخوار رہیں ،خصوصاً اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام میں ایک دوسر سے کے معاون ثابت ہوں رشتہ از دواج اس قدراستوار اور متحکم ہونا جا ہے کہ ہر حال میں اپنے عہدو پیان پر باتی رہیں ،خوشی وغمی میں ساتھ رہیں ، سلامتی اور بیاری ،خوشی الی اور تنگدسی الغرض ہر حال

میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔

خلیفہ ہارون الرشید کے نیکی اور رفاہ عامہ کے بے شار کام ایسے ہوتے تھے جن کے پیچھےان کی نیک طینت بیوی زبیدہ کا ہاتھ ہوتا تھا۔

ایگ خص نے عدالت میں ہوی کو طلاق دیے کی درخواست دی، اس نے اپنے بیان میں کہا کہ میں بیار تھا اور ڈاکٹر نے آپریشن کرانے کے لیے کہا تھا، میں نے ابنی ہوی سے کہا کہ میں بیار تھا اور ڈاکٹر نے آپریشن کرانے کے لیے کہا تھا، میں نے ابنی ہوئی اور جھاڑا کر کے میر کے گھر سے چلی گئی، مجبور آمجھے ایک سرکاری اسپتال میں اپنا آپریشن کرانا پڑا اور اب میں صحت یاب ہوگیا ہوں، لیکن الی عورت کے ساتھ زندگی گزار نا میر سے لیے محال ہے، جورو پے کو مجھ پر فوقیت دیتی ہو، الی عورت کو میں ''شریک حیات' کا نام نہیں دے سکتا۔ ہرانیان کا ضمیر اس بات کی تقد لی کرے گا کہ یہ خص حق بجا نب تھا، الی خود غرض عورت جو ایک ایسے حیاس اور نازک موقع پر جبکہ اس کے شوہر کی جان خطرہ میں بڑی ہووہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اپنی جمع رقم خرج کرنے سے در لیغ کرے اور الیک حالت میں اسے چھوڑ کر اپنے میکے چلی جائے، واقعی وہ''شریک حیات'' جیسے قابل احر ام مرتبہ کی مستحق نہیں ہے۔

پیاری بہن! آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہا ہے حساس موقعوں پرانسانیت، خلوص
اور ہمدردی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اگر آپ کے شوہر (خدانخو استہ) دائمی طور پر بیار
رہنے گئے ہیں'' تو ایسا ہرگز نہ کیجئے گا کہان کو اور بچوں کو تنہا و بے سہارا چھوڑ کر چلی جا ئیں،
کیا آپ کا خمیراس بات کو گوارا کرے گا کہ شوہر بیچارہ جس کے خوثی کے دنوں میں تو آپ
ساتھ تھیں، اب مجبور و لا چار پڑا ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ کر چلی جا ئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خود
آپ بھی اس بلا میں گرفتار ہو جا ئیں؟ فرض کیجئے!!.....آپ نے طلاق لے لی اور دوسری
شادی بھی کر لی تو ،کیا خبر کہ وہ آپ کے حق میں اچھا ہوگا یا نہیں۔

خودغرضی چھوڑ ہے، ایٹار وقر بانی سے کام کیجئے، جذبات اور احساسات سے بھر پور رہیئے، رضائے خدااورا بنی عزت وناموس کا پاس کیجئے،اورا پنے شو ہراور بچوں کا ہر حال میں ساتھ دیجئے ، صروبربادی سے کام لیجئے ، اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت کیجئے اور عملی طور پر انہیں ہر حال میں خوش رکھئے اور ایٹار و قربانی کرنے کا سبق سکھا ہے، یقینا اس کے عوض آپ کو دنیا و آخرت میں بہترین اجروانعام ملے گا، کیونکہ آپ کا بیٹمل عین ' شوہرداری'' کا مصداق ہے کہ جمے جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔

شوہر کی ترقی میں معاونت سیجئے:

ایک مسلم گھرانے کی چثم و جراغ کس طرح اپنے شوہر کو دوسروں کے مقابلے میں اعلیٰ انسان ثابت کر سکتی ہے چند باتیں اس نقط نظر سے کھی جارہی ہیں، ملاحظ فرمائے۔ جب شادی کا مقصد ہی فریقین کی کامیاب زندگی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کے فرائض میں شامل کیوں نہیں ہوتے ؟

> اےخاتون اسلام! ہمارے خالق کا ارشادہے، "و تعاونو علی البر" (القرآن)

' <sup>د</sup>نیکی اوراچھے کام میں دوسروں کی مدد کرو''

قابل احترام بهن! آپ کے شوہر کی ہرکام میں آپ کا مد کرنا، اچھا اقد ام ہے کیونکہ انسان اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق ترتی کرتا ہے، ہر شخص، ہرمقام پر، اور ہر حالت میں اور ہر من وسال میں ترتی کی منزلیں طے کر کے کامل تر بن سکتا ہے اور یہی اس کی آفرینش کا مقصد ہے، اس کواپنی موجودہ حالت پر قناعت نہیں کرنی چاہیئے جب تک زندہ ہے اس کو کمال کی منزلیں طے کرتے رہنا چاہیئے؟۔

قابل احترام بہن! اپنے موجودہ امکانات اور حالات کے دائرے میں رہ کر اپنے شوہر کی شخصیت کو بلند کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افز کی سیجئے۔

اگر وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہوں یا کتابوں کے مطالعے کے ذریعے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہوں تو نہ صرف یہ کہ آپ اس کی مخالفت نہ کریں بلکہ ان کی تعریف کر کے ان کی حوصلہ افزائی سیجئے ، زندگی کے پروگراموں کواس طرح ترتیب دیجئے کہ ان کے کاموں میں خلل نہ پڑے اور ان کے آرام وآرائش کے اسباب مہیا کرنے کی

کوشش کیجئے۔ تا کہ وہ فکروں سے آزاد ہوکرتر قی کے مراحل طے کرتے رہیں۔

اگر پڑھے لکھے نہ ہوں تو ان سے درخواست اور اصرار سیجئے کہ رات کی کلاسوں میں شریک ہوں یا کہیں اور تعلیم حاصل کرلیں۔

اگرتعلیم یافتہ ہیں تو ان کوترغیب دلائے کہ اپنے شعبے میں کمال حاصل کرے اور اس موضوع کے متعلق کتابوں کا مطالعہ کر کے اس فن میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ اگر ڈاکٹر ہیں تو ان سے اصرار کیجئے ہرروز اپنے اوقات کا کچھ حصہ میڈیکل سے متعلق

رسالوں اور کتابوں کے مطالعہ کے لیے مخصوص کردیں۔

اگرمعلم، پروفیسر یا انجینئر ہیں توان سے کہیے کہ فراغت کے اوقات کواپنے فن سے متعلق کتابوں اورعلمی ،اخلاقی اور تاریخی کتب کامطالعہ میں صرف کریں۔

مخضراً عرض کروں کہ آپ کے شوہر جو بھی ہوں اور جیسے بھی ہوں حتی کہ مزدور یا دکاندار بھی ہوں تو آپ ان کور تی کے لیے آمادہ کرسکتی ہیں۔

اس دوران کوئی چیز آپ کوالیی نظر آ جائے جو آپ کے شوہر کے لیے بھی مغید ہوتو اس کونوٹ کر کے انہیں دیجئے ،اس کام کے بے ثار فوائد ہیں۔

اول یہ کہ اگر ایک مدت تک آپ اس اصول پر کار بندر ہیں تو آپ کے شوہرایک قابل اور دانشمندانسان بن جائیں گے اور اس کے نتیج میں خودکوسر بلند محسوں کریں گے اور آپ کو بھی ان کی شخصیت پرفخر ہوگا ،اس کے علاوہ اگروہ اپ فن میں مہارت حاصل کرلیں گے تو اس سے خود ان کی ذات کو بھی فائدہ پنچ گا اور ساخ کو بھی وہ بے شار فائدہ پنچا سکتے ہوئے حقیق و مطالعہ ہیں۔ دوسرے میہ کہ جب انسان اپنی آفرینش کے مقصد کو لبیک کہتے ہوئے حقیق و مطالعہ میں مشغول رہے گا تو اعصائی کم زور یوں اور نفسیاتی بھاریوں کا شکار کم ہوگا۔

تیسرے بیکماسے تن کرنے اور کتابوں کے مطالعہ کا شوق ہوگا، تو وہ اپناوقت ادھر ادھر ضائع نہیں کرے گا، عیش وعشرت کے مراکز کارخ نہیں کرے گا، تباہ کرنے والوں کے دام فریب میں گرفتارنہیں ہوگا۔

#### تعاون كى مختلف شكليں:

خانون محترم! خدمت کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ دھیان رکھا جائے گا کہ اس وقت میرے شوہر کوکس طرح کی ضرورت ہے، اس کی مثالیس کما حقد کھی جائیں تو بڑی طوالت ہو جائے گا چندا کی شکلیں ضبط تحریر میں لائی جارہی ہیں ان پڑمل ہو گیا تو ایک طبیعت بن جائے گ جو بن کمچے ہر حال میں اینے اخلاقی فرائض کو پہچان لے گا۔

جب آپ کے شوہراپنے مطالعے کے کمرے میں (یا جس کمرے میں وہ اپناکام انجام دیتے ہیں) جائیں توان کی ضرورت کی تمام اشیاء کتاب، کاغذ ، آلم ، کا ٹی پینسل وغیرہ کی فراہمی میں ان کی مدد کیجئے وہ اگر مکینک ہیں تو پیچ کس، پلاس وغیرہ، اگر کمپیوٹراسے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں توسی ڈیز در گیراشیائے ضرورت کا خیال رکھیئے ۔۔۔۔۔۔تاکہ ان چیزوں کی تلاش میں انہیں اینے کام سے البھن اور کوفت نہ ہو۔

اگرانگیٹھی ہیٹر <sup>ن</sup>یا ع<u>ک</u>ھے کی ضرورت ہوتو اسے مہیا کر دیجئے ، جب ان کی ضرورت کا سب سامان مہیا ہوجائے تو کمرے ہے آ جا <sup>نمی</sup>ں اورانہیں تنہا چھوڑ دیجئے ۔

ان کے کمرے کے نزد کی آہتہ سے چلئے زورزورسے بات نہ سیجئے۔

دھیان رکھئے کہ بچشور نہ مچائیں انہیں سمجھائے کہ یہ تمہارے کھیلنے کا وقت نہیں ہے کیوں کہ تمہارے والداس وقت کام میں مشغول ہیں اور تمہارے شوروغل سے ان کے کام میں خلل پڑےگا۔

جب وہ کام میں مشغول ہوں تو امور زندگی کے متعلق ان سے بات چیت نہ کیجئے کیوں کہان کے خیالات کالسلسل ٹوٹ جائے گااوران کے افکار منتشر ہوجا کیں گے، ہمیشہ بےصدا جوتے پہنیے ۔

دروازے یا ٹیلی فون کی گھنٹی ہجاتو فورا جواب دیجئے تا کہوہ ڈسٹرپ نہ ہوں ،اگر کسی کوان سے کام ہوتو کہہ دیجئے کہ ابھی تو کام میں مشغول ہیں ممکن ہوتو فلاں وقت ٹیلیفون کر لیجئے گا۔

مہمانوں خصوصاً اپنے میکے کے مہمانوں کی آمدورفت کے پروگرام بھی ایسے وقت www.besturdubooks.net

رکھے جبان کے کام کاوقت نہو۔

جب امور خانہ دار میں مشغول ہوں اس وقت بھی اپنے شوہر کی ضرورت کا خیال رکھے۔اینے کاموں کوذراروک کران برتوجہ بہت بھلی عادت کیگگی۔

اگر کوئی چیز مانگیں تو فور اپیش کردیجئے اور ان کے مرے سے فور آبا برآ جائے۔

شاید پھونوا تین اس تم کی زندگی کو ناممکن بھیں کہ کیا ایک عورت کے لیے بیمکن ہے کہ گھر کے دشوار اور صبر آز ماکام بھی انجام دے اور ساتھ ہی شو ہرکا دھیاں بھی رکھے اور گھر میں ایسا پرسکون ماحول پیدا کرے کہشو ہر کے کاموں میں ذرا بھی خلل نہ پڑے۔

لیکن یہ بات وٹوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اس تم کی زندگی دشوار ضرور معلوم ہوتی ہے کہ اس تم کی زندگی دشوار ضرور معلوم ہوتی ہے کہ اس تم کی اندگی دشوار شرائی اور آئی اور تدبر سے اس مشکل کوحل کر سکتی ہیں، ایک عورت کی لیافت و شائشگی ایسے ہی موقعوں پر ظاہر ہوتی ہے، ورندا یک عام زندگی تو ہر مختص گزار ہی لیتا ہے۔

یادر کھئے! ایک علمی کتاب یا ایک تحقیق مقالہ لکھنایا شعر کہنا ایک گراں قدر پینگ تیار کرنا، یا سائنس کے کسی مسئلے کوحل کرنا، آ سان نہیں ہے، البتہ آپ کے تعاون اور ایٹار کے ذریعے یہ شکل کام آ سان ہوجا تا ہے۔

کیااس سلسے میں آپ ایٹار اور قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں؟ اورا پنی روز مرہ کی زندگی میں معمولی می تبدیلی کر کے اپنے شوہر کو (جس میں ہرفتم کی لیافت موجود ہے دینی و دنیاوی خدمات کر سکتے ہیں) کیا آپ ساج میں ایک ایسے قابل قدر اور دانشور مردکی حیثیت نہیں دلا سکتیں کرقوم ان کی خدمات سے استفادہ کرے؟

ذراسوچیں آخرآپ بھی تو اس کے نتیج میں ہونے والے مادی منافع اور ساج میں ان کے اعلیٰ مقام سے بہر ہ مند ہوں گی۔

قابل احر ام بہن! شوہر کے کاموں کی دلچسی ان کے دل موہ لینے کا انتہائی مؤثر ذریعہ بھی ہےاور آپس کے تعلقان اور محبت میں پیش آمد بہت می رنجشوں کودوا بھی ہے۔

#### گھر بلومعاملات میں شوہر سے تعاون کیجئے:

پورا گھرعورت کی زیرنگرانی ہوتا ہے اس کے نظام کو چلانے کے لیے اسے خاوند سے تعاون کرنا چاہیے اس کے بارے میں حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔

حضرت ابن عمر سے دوایت ہے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میں سے ہرایک گران ہے اور ہرایک سے اس کے زیر نگر انی کے متعلق سوال ہوگا امیر حاکم ہے آ دمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے پس ہرایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے متعلق ہو چھا جائے گا۔ (بحوالہ بخاری شریف)

عورت کوچاہیے کہ سرال میں جا کراپنے میکے والوں کی بہت زیادہ تعریف اور بڑائی نہ بیان کرتی رہے کیونکہ اس سے سرال والوں کو خیال ہوسکتا ہے کہ ہماری بہوہم لوگوں کو بیان کرتی ہے اور ہمارے گھر والوں اور گھر کے ماحول کی تو بین کرتی ہے اس لیے سرال والے بھڑک کر بہو کی بے قدری اور اس سے نفرت کرنے گئتے ہیں۔

گر کے اندرساس نندیں ، یا جھانی ، دیورانی یا کوئی دوسری عورتیں آپس میں چیکے
چیکے باتیں کررہی ہوں تو عورت کوچاہیے کہ ایسے وقت میں ان کے قریب نہ جائے اور نہ یہ
جبتو کرے کہ وہ آپس میں کیا باتیں کررہی ہیں اور بلا وجہ یہ بدگمانی بھی نہ کرے کہ پچھ
میرے ہی متعلق باتیں کررہی ہوں گی کہ اس سے خوانخواہ ایک دوسرے کی طرف سے کینہ
پیدا ہوجاتا ہے جو بہت بڑا گنا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فساد ہونے کا سبب بن
جایا کرتا ہے۔

عورت کو بہ بھی چاہیے کہ سرال میں اگر ساس یا نندوں کوکوئی کام کرتے دیکھے تو حجت بٹ اٹھ کرخود بھی کام کرنے لگے اس سے ساس نندوں کے دل میں بیاثر پیدا ہوگا کہ اپنا عمکسار اور رفیق کار بلکہ مددگار بھے گئیں گی جس سے خود بخو دساس نندوں کے دل میں ایک خاص قتم کی محبت پیدا ہو جائے گی ،خصوصا ساس سراور نندوں کی بیاری کے وقت عورت کو بڑھ چڑھ کر خدمت اور تیار داری میں حصہ لینا چاہیے کہ الی باتوں سے ساس سراور نندوں بلکہ شوہر کے دل میں عورت کی طرف سے جذبہ محبت پیدا ہو جاتا ہے اور

عورت سارے گھر کی نظروں میں وفاداروخدمت گزار مجھی جانے لگتی ہےاورعورت کی نیک نامی میں چارچاندلگ جاتے ہیں۔

عورت کواگرسسرال میں کوئی تکلیف ہویا کوئی بات نا گوارگز رے تو عورت کولا زم ہے کہ ہرگز ہرگز میکے میں آ کر چغلی نہ کھائے ، کیونکہ سسرال کی چھوٹی چھوٹی با تو ں کی شکایت میے میں آ کر ماں باپ سے کرنا ، یہ بہت ہی خراب اور بہت یُری بات ہے ، سرال والوں کو عورت کی اس حرکت سے بیحد تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ دونوں گھروں میں بگاڑ اور لڑائی جھگڑے شروع ہوجاتے ہیں جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ عورت شو ہرکی نظروں میں قابل نفرت ہو جاتی ہےاور پھرمیاں ہیوی کی زندگی لڑائی جھگڑوں سے جہنم کانمونہ بن جاتی ہے۔ جب تک ساس اورخسر زندہ ہیں عورت کے لیے ضروری ہے کہان دونوں کی بھی تابعداری کرے اور خدمت کرتی رہے اور جہاں تک ممکن ہوان دونوں کوراضی اور خوش رکھے۔ورنہ یا درکھو کہ شوہران دونوں کا بیٹا ہے اگران دونوں نے اپنے بیٹے کوڈانٹ ڈیٹ كرچانب جر هادى تويقينا شو برعورت سے ناراض موجائے گا اورميال بيوى كے درميان باہمی تعلقات تہس نہس ہو جائیں گے اس طرح اینے جیشوں ،دیوروں ،اور نندول بھاو جوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی برتے اور ان سمھوں کی دل جوئی میں گلی رہے اور بھی ہرگز ہرگز ان میں ہے کی کوناراض نہ کرے ،ورنہ دھیان رہے کہان لوگوں سے بگاڑ کا نتیجہ میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی کے سوا کچھ بھی نہیں ،عورت کے سسرال میں ساس اور خسر سے بگاڑ اور جھکڑے کی بہی جڑ ہے اور پہ خود سوچنے کی بات ہے کہ ماں باپ نے لڑ کے کو یالا پوسااوراس امید پراس کی شادی کی که بڑھا ہے میں ہم کو بیٹے اور دلہن سے سہارا اور آرام ملے گالیکن دلہن نے گھر میں قدم رکھتے ہی اس بات کی کوشش شروع کر دی کہ بیٹا اپنے ماں باب سے الگ تھلگ ہو جائے ،تو تم خود ہی سوچو کہ دلہن کی اس حرکت سے ماں باپ کوکس قد رغصہ آئے گا ،اور کتنی جھنجھلا ہٹ پیدا ہوگی اس لیے گھر میں طرح طرح کی بد گمانی اور قتم فتم کے فتنہ وفساد شروع ہوجاتے ہیں یہاں تک کہ میاں بیوی کے دلوں میں چھوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور جھکڑے ، تکرار کی نوبت آ جاتی ہے اور پھر پورے گھر والوں کی زندگی تلخ اور

تعلقات درہم برہم ہوجاتے ہیں لہذا بہتری اسی میں ہے کہ ساس اور خسر کی زندگی بھر ہرگز ہرگز بھی عورت کوالگ رہنے کا خیال بھی نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر ساس اور خسر خود ہی اپنی خوشی سے بیٹے کواپنے سے الگ کر دیں تو پھر الگ رہنے میں کوئی حرج نہیں لیکن الگ رہنے کی صورت میں بھی الفت و محبت اور میل جول رکھنا انتہائی ضروری ہے تا کہ ہر مشکل میں پورے کنے کوایک دوسرے کی امداد کا سہر الماتارہے اور انفاق واتحاد کے ساتھ پورے کنے کی زندگی جنت کا نمونہ بنی رہے۔

عورت کولازم ہے کہ سرال میں پہنچنے کے بعد ضداور ہے دھری کی عادت بالکل ہی چھوڑ دے عمو ماعورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہوئی فوراً غصہ میں آگ بگولہ ہوکر الٹ بلٹ شروع کر دیتی ہیں ، یہ بہت بری عادت ہے لیکن میں چونکہ ماں باپ اپنی بیٹی کانا زاٹھاتے ہیں اس لیے میکے میں تو ضداور ہے دھری اور غصہ وغیرہ سے ورت کو پھوڑیا دہ نقصان نہیں ہوتا لیکن سرال میں ماں باپ سے نہیں بلکہ ساس ،خسر اور شو ہر سے واسطہ پڑتا ہے ان میں سے کون ایسا ہے جو عورت کے نا زاٹھانے کو تیار ہوگا اس لیے سسرال میں عورت کی ضد ،غصہ اور چڑ چڑ اپن عورت کے لیے بیحد نقصان کا حسب بن جا تا ہے کہ پورے سرال والے عورت کی عادتوں کی وجہ سے بالکل ہی بیز ار ہو جاتے ہیں اور عورت سب کی نظروں میں ذکیل ہو جاتی ہے۔

#### خرچ میں شوہر سے تعاون سیجئے:

عورت کوچاہے کہ شوہر کی آمدنی کی حیثیت سے زیادہ خرج نہ مانگے بلکہ جو پچھ ملے
اس پر صبر وشکر کے ساتھ اپنا گھر سمجھ کر ہنمی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے اگر کوئی زیور یا کپڑا

یا سامان پیند آجائے اور شوہر کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کولا سکے تو بھی ہر گر ہر گر
شوہر سے اس کی فرمائش نہ کرے اور اپنی پیند کی چیزیں نہ ملنے پر بھی ہر گز کوئی شکوہ شکایت
نہ کرے ، نہ غصہ سے منہ پُھلائے نہ طعنہ مارے نہ افسوس ظاہر کرے بلکہ بہترین طریقہ یہ
ہے کہ عورت شوہر سے کسی چیز کی فرمائش ہی نہ کرے کیونکہ بار بار کی فرمائشوں سے عورت کا
وزن شوہر کی نگاہ میں گھٹ جاتا ہے ، ہاں اگر شوہر خود یو چھے کہ میں تمہارے لیے کیالاؤں تو

عورت کو چاہیے کہ شوہر کی مالی حیثیت دیکھ کراپٹی پندگی چیز طلب کرے اور جب شوہر چیز لائے تو وہ پیند آئے یا نہ آئے مگر عورت کو ہمیشہ یہی چاہیے کہ وہ اس پرخوشی کا ظہار کرے ایسا کرنے سے شوہر کا دل بڑھ جائے گا اور اس کا حوصلہ بلند ہوجائے گا اور اگر عورت نے شوہر کی لائی ہوئی چیز کو شکر ادیا اور اس میں عیب نکالا یا اس کو حقیر سمجھا تو اس سے شوہر کا دل ٹو ٹ جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے نفرت بیدا ہوجائے گا اور آگے چل کر جھکڑے لڑائی کا باز ارگرم ہوجائے گا اور میاں بیوی کی شاد مانی و مسرت کی زندگی خاک میں طب ای فرمان نبوی پھٹا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقة "سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب
کوئی خاتون اپنے گھر کے مال سے جائز طریقہ پرخرج کرتی ہے اور فضول خرچی نہیں کرتی تو
اس کوخرچ کے مطابق اجر ماتا ہے اور اس کے شوہر کو کمانے کا ثو اب ماتا ہے اور اس مال کو جمع
کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ماتا ہے اور ان میں سے ایک دوسرے کی وجہ سے کسی کا اجر کم
نہیں ہوتا۔ (بحوالہ بخاری شریف)

ہر بیوی کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی آمدنی اور گھر کے اخراجات کو ہمیشہ نظر کے سامنے رکھے اور گھر کا خرج اس طرح چلائے کہ عزت و آبرو سے زندگی بسر ہوتی رہے اگر شوہر کی آمدنی آمدنی کم ہوتو ہر گز ہر گزشوہر پر بیجا فرمائٹوں کا بوجھ نہ ڈالے اس لیے کہ اگر عورت نے شوہر کو مجبور کیا اور شوہر نے بیوی کی محبت میں قرض کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا الیا اور خدا نہ کرے اس قرض کا اواکر نا دشوار ہوگیا تو گھریلوزندگی میں پر بیٹانیوں کا سامنا ہوجائے گا اور میاں بیوی کی زندگی تک ہوجائے گا اس لیے ہر عورت کو لازم ہے کہ صبر وقناعت کے ساتھ ہو بھی کچھ ملے خدا کا شکر اواکر ہے اور شوہر کی جتنی آمدنی ہواسی کے مطابق خرج کرے اور گھر کے اخراجات کو آمدنی سے ہر گز نہ بڑھنے دے۔

عورت کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ اگر شوہرغریب ہواور گھریلو کام کاج کے لیے نوکرانی رکھنے کی طاقت نہ ہوتو اپنے گھر کا کام کاج خود کرلیا کرے اس میں ہرگز نہ عورت کی کوئی ذلت ہے نہ شرم ، بخاری شریف کی بہت می روا توں سے پتہ چاتا ہے کہ خودرسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صاحبزادی حضرت فاطمہ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر کا سارا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، کنویں سے پانی بھر کراورا پی مقدس پیٹے پر مشک لا دکر پانی لا یا کرتی تھیں، خود ہی چکی چلا کرآٹا بھی پیس لیتیں تھیں اسی وجہ سے ان کے مبارک ہاتھوں میں چھالے پڑجاتے تھے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اساء کے متعلق بھی روایت ہے کہ وہ اپنے غریب شوہر حضرت زبیر کے یہاں اپنے گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرلیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اونٹ کو کھلانے کے لیے باغوں میں سے مجبوروں کی گھ طلیاں پُن پُن کراپنے سر پرلاتی تھیں، اور گھوڑے کے لیے باغوں میں سے مجبوروں کی گھولیاں پُن پُن کراپنے سر پرلاتی تھیں، اور گھوڑے کے لیے گھاس چارہ بھی لاتی تھیں اور گھوڑے کی مالش بھی کرتی تھیں۔

حفرت ابوامام رُّروایت کرتے ہیں کہ میں نے جمۃ الوداع کے موقع پررسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا کوئی عورت اپنے خاوند کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر خرج نہ کرے لوگوں نے سوال کیا یارسول اللہ! کیا وہ کھانا بھی نہ دے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ تو ہمارے اموال کی بہترین چیز ہے۔ (بحوالہ ترندی)

عورت کو جا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی آمدنی اور خرچ کا حساب نہ لیا کرے۔
کیونکہ شوہروں کے خرچ پرعورتوں کے روک ٹوک لگانے سے عمو ما شوہر کوچو پیدا ہوتی ہے
اور شوہروں پرغیرت سوار ہو جاتی ہے کہ میری بیوی مجھ پرحکومت جتاتی ہے اور میری آمدنی
خرچ کا مجھ سے حساب طلب کرتی ہے اس چوکا کا نجام یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ میاں بیوی کے
دلوں میں اختلاف پیدا ہو جایا کرتا ہے ،اس طرح عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے کہیں
آنے جانے پر دوک ٹوک نہ کرے نہ شوہر کے چال چلن پرشبہ اور بدگمانی کرے کہ اس سے
میاں بیوی کے تعلقات میں فساد و خرا بی پیدا ہو جاتی ہے اور خواہ مخواہ شوہر کے دل میں نفر ت
پیدا ہو جاتی ہے۔

حضرت سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت لی تواس وقت ایک بلند قامت خاتون نے جو غالبا قبیلہ مضر سے معلوم ہوتی تھیں عرض کیا یا نبی اللہ! ہم اپنے والدین ، بیوں اور شوہروں کے دست نگر ہیں ہمارے لیے ان کے مالوں

میں سے کیا (خرچ کرنا) حلال ہے؟ آپ نے فرمایا جلد خراب ہوجانے والی غذائم اس کو کھاؤ بھی اور ہدیہ بھی دو۔
کھاؤ بھی اور ہدیہ بھی دو۔

حفزت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب عورت مرد کی کمائی سے اس کے کے بغیر خرچ کرے تو آ دھا اجرعورت کو ملتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرد سے بو چھے بغیر بھی عورت اس کی کمائی سے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کر سکتی ہے البتہ بیاس وقت ہے کہ جب عورت کو بیلم ہو کہ مرد عورت کے اس تصرف پر ناراض نہیں ہوگا۔

ذمه داری تمبر ۹۰۰۰۰۰۰

## ﴿ شوہر کے ساتھ اجھے اخلاق سے پیش آ ہے ﴾

ایکھافلاق کے پھوتقاضے ہیں کہ صاحب اخلاق شخص دوسروں سے خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ ترش روئی سے گریز کرے۔ مشکل اور پریشان کن حالات میں بر دباری سے کام لے۔ ایسافخض سب کومتاثر کرتا ہے اور دوسرے چاہتے ہیں کہ ایسے خفس سے راہ ورسم برطا ئیں اور تعلقات قائم کریں۔ ایسافخض نہ تو اعصابی امراض کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی نفسیاتی بیار یوں کا۔ وہ اپنی بر دباری اور ہمت سے پیش آئدہ مشکلات پر آسانی کے ساتھ غلبہ پالیتا ہے۔ اس کے برعس بداخلاق شخص جب لوگوں سے ملتا ہے تو اس کے ماشے پرشکن ہوتے ہیں اور ترش روئی سے پیش آتا ہے۔ اس کا لہجہ کا منہ کھانے والا ہوتا ہے۔ وہ بدمزاج اور بدزبان ہوتا ہے۔ اپنے اس رویئے کے سب خود پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی نہ صرف پریشان رکھتا ہے بلکہ ان کی زندگی اجرین بنا دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے کے تاب ندیدہ شخصیت کا مالک ہوتا ہے ، لوگوں کی اس بے رخی کے سب وہ خودنف یاتی اور اعصابی امراض کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا حلقہ احباب نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہو اور اعصابی امراض کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا حلقہ احباب نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم کی نے ارشاد فرمایا ہے کہ۔

"بداخلاق انسان این آپ کودائی رنج وعذاب میں مبتلا کر لیتا ہے"

محترم خاتون خانہ! اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا ہنتا بہتا گھر ہواور آپ خاونداور اپنے بچوں کے ساتھ خوش وخرم زندگی گزاریں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ' خوش اخلاق' بنیں۔اورا پی خوش اخلاق سے اپنے گھر کو جنت بنا کیں نہ کہ اپنی بدخلتی سے گھر کو جہنم بنا کیں۔اور بیجنم صرف آپ کے لئے نہ بنا ہوگا بلکہ اس'' ممونہ جہنم' گھر میں آپ کے ساتھ آپ کا شوہراور آپ کے بیج جل رہے ہونگے۔

جب آپ کاشو ہر کام کا جیا ملازمت کے لئے جار ہا ہوتو اسے اخلاتی گر مجوثی اور محبت سے رخصت کیجئے کیونکہ جب تک وہ گھر سے باہر رہے گا، روائی کے وقت والا آپ کا رویہ اس کے اعصاب پر سوار رہے گا۔ آپ کا اچھار ویہ اس کو خوش رکھے گا اور غلط رویہ اس کو کچو کے اعساب پر سوار رہے گا۔ آپ کا اچھار ویہ اس کو خوش رکھے گا اور غلط رویہ اس کو کے دیا تارہ کا اور خلط رویہ اس کو کے دیا تھا ہم اسکول روانہ ہوئے۔ اس طرح جب بے اسکول روانہ ہونے لگیس تو انہیں بھی خوش اخلاقی سے روانہ کریں۔ یہ باتیں اگر چہ بظاہر معمول گئی ہیں مگر ان باتوں کا اثر از دواجی زندگی پر بہت گہرا ہوتا ہے۔

بعض اوقات الیی ہی تلخ باتیں از دواجی زندگی کے خاتمہ یعنی طلاق کا سبب بن جاتی ہیں ورنہ بیتو اثر عام دیکھا جاتا ہے کہ مجبوراً شوہر گھر سے باہر رہنا نثر وع کر دیتا ہے اور رڈمل کے طور پر غلطات کی مصروفیات یا نشہ آوری کا عادی ہوجا تا ہے۔ کی شخص نے نی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ فلال عورت بہت نیک ہے ، روزے رکھتی ہے، راتوں کو عبادت کرتی ہے کین بداخلاق ہے اورا پنے ہمسائیوں کواپنی زبان سے دکھ پہنچاتی ہے۔ عبادت کرتی ہے گئین بداخلاق ہے اورا پنے ہمسائیوں کواپنی زبان سے دکھ پہنچاتی ہے۔ یہ ن کر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ''اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ وہ دوز خی ہے'۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ۔'' قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہونگے جن کے اخلاق اجھے ہونگے۔'

#### خوش اخلاق بنيئے اور خوشياں سميلئے:

اگرشوہراہے دیکھے تو (روح) خوش ہوجائے۔ ظاہرہے کی کی روح کوخوش کرنے کے لیے اچھے کردار کی ضرورت ہے۔ جوخوش اخلاق ہوتا ہے لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، مسکرا کربات کرتا ہے، حادثات ومشکلات کے مقابلے میں بردباری سے کام لیتا ہے، ایسے محف سے بھی چاہتے ہیں کہ تعلقات قائم کریں اور اس سے راہ و رسم بردھا میں، وہ محف سب کی نظروں میں عزیز ومحترم ہوتا ہے، ایسا محف اعصابی کمزوری اور نفسیاتی یاریوں کا شکار نہیں ہوتا، زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں پرغلبہ پالیتا ہے، خوش مزاج انسان زندگی کا صحیح لطف اٹھا تا ہے، اور اس کی زندگی بہت سکون سے گزرتی ہے۔ ونیائے انسان حضرت محمد اللہ انسان حضرت اللہ انسان حضرت محمد اللہ انسان حضرت اللہ انسان حضرت محمد اللہ انسان حضرت اللہ انسان حضرت اللہ انسان حضرت محمد اللہ انسان حضرت اللہ انسان اللہ انسان حضرت اللہ انسان حضرت اللہ انسان حضرت اللہ انسان اللہ انسان اللہ انسان اللہ انس

" وَلا حسب كحسن الخلق"

''اچھاخلاق سے بہتر کوئی شرافت والا (لقب) نہیں ہے''

اے بندی خدا! اخلاق کی اچھائی ہے ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل ادائیگی ہو اور ہمارے ہو خطاور زبان سے کسی کوکوئی تکلیف نہ پنچے۔اس سے پہلے ہم ایک مسلمان عورت کے فرائفن لکھآئے ہیں خاوند کے حقوق کی ادائیگی میں ان کی پوری پوری رعایت ہی ایک مسلمان عورت کے اخلاق کی خوبی ہے۔

قابل احترام بهن! اگرآپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہراور بچوں کی زندگی اچھی طرح گررے تو اپنے اخلاق کی اصلاح سیجے ، ہمیشہ خوش وخرم اور مسکر اتی رہیے ، گئی اور جھگڑے سے پر ہمیز کیجئے ، خوش اخلاقی کے ذریعہ اپنے گھر کو بہت بر بی بنا سکتی ہیں ، کیا بیاف سوس کی بات نہیں کہ بدا خلاقی ہے آپ اپنے گھر کو جہنم میں تبدیل کر دیں اور خود کو اور اپنے شوہراور بچوں کو اس عذاب میں مبتلا کر دیں ، آپ چاہیں تو فرشتہ رحمت بن سکتی ہیں ، گھر کے ماحول ، شوہراور بچوں کے دلوں کو مسرت وشاد مانی عطا کر سے تبیں ان کے دل سے رنج وغم مثا سکتی ہیں۔

كياآپ يه بات جانتي بين؟

سے جب آپ کے بچے اسکول یا شوہر کام پر جا رہے ہوں اور آپ گر مجوثی اور www.besturdubooks.net مسکراہٹ کے ساتھ ان کورخصت کریں تو ان کی روح اور اعصاب پر کیسااچھااٹر پڑے گا؟ اور اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے ان میں کیسی تا زواہر دوڑ جائے گی .....؟! اگر آپ کوزندگی اور اپنے شوہر سے محبت ہے توبدا خلاقی سے گریز کیجئے۔ '' کیونکہ اچھا اخلاق رشتہ از دواج کو مشحکم بنانے میں بہت مدد گار ثابت ہوتا ہے۔''اخلاقی

'' کیونکہ اچھا اخلاق رشتہ از دواج کو محکم بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔''اخلاقی اعتبار سے عدم ہم آہنگی، خاندان میں اختلافات اور کشیدگی کی اہم وجہ ہوتی ہے۔حضور ﷺ کا فرمان عالی شان ہے۔

"و خالق الناس بخلق حسن" (بحوالة تذى شريف)
"اورلوگول سے الجھے اخلاق سے پیش آؤ"
خوش اخلاقی سے مشکلات حل سیجئے:

قابل احترام بهن! از دواجی زندگی کی اکثر مشکلات کو ہوشیاری اور اچھے اخلاق کے ذریعہ حل کیا جاسکتا ہے، اگر آپ کا شو ہر کم محبت کرتا ہے، گھر پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، دیر سے گھر آتا ہے، دو پہر اور رات کا کھانا با ہر کھا تا ہے، بدسلو کی کرتا ہے، بد مزاجی اور جھڑا کرتا ہے، اپنی دولت کو برباد کرتا ہے، الگ ہونے اور طلاق دینے کی بات کرتا ہے، تو آپ اس قتم کی ساری مشکلات کو اپنے اعلی اخلاق و کردار اور اچھے برتا ؤسے حل کر کئی ہیں، آپ اپنے رویئے میں تبدید کی بیٹ کی بیدا کی بیدا کی جیئے؛ ''اور ایجھے اخلاق کا اعجاز آفرین نتیجہ دیکھئے''

کسی نے رسول اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ فلال عورت بہت نیک ہے، روز ہے رکھتی ہے، راتوں کوعبادت کرتی ہے لیکن بداخلاق ہے اور اپنے ہمسایوں کواپنی زبان سے آزار پہنچاتی ہے۔ آپﷺ نے فرمایا:

" لا خیر فیها فهی فی النار" (معارف الحدیث، ریاض الصالحین) " اس میں کوئی خو بی نہیں ہے وہ روزخی ہے"

#### ذمه داری تمبر.....•ا

# ﴿ شُوہِر کے سامنے گفتگو بہتر انداز میں سیجئے ﴾

اگر خاوند کام کاج سے واپس آئے تواس کے لئے دروازہ کھو لئے۔ دیکھتے ہی اسے سلام سیجے۔ اسکی خیریت دریافت سیجے۔ چہرے پرخوثی اور مسکراہٹ لایے۔ اگر وہ بات کرے تواسی بات کو درمیان میں کا شے نہیں۔ اس کی باتوں کا ادب سے جواب دیجئے۔ کی ناگوار بات پر بھی چینے اور چلا یے نہیں ، گفتگو کے دوران بھی ''تم'' اور''تو'' کہہ کر مخاطب نہوں۔ اگر دوسر بے لوگ پاس موجود ہوں یا مہمان نہوں۔ بلکہ ''آپ' کہہ کر مخاطب ہوں۔ اگر دوسر بے لوگ پاس موجود ہوں یا مہمان ہوں واتو خاوند کو نام لے کرنہ پکاریں بلکہ ان کے لقب یا فیملی نام کے ساتھ مخاطب ہوں۔ دوسروں کے سامنے ان کی کسی کو تابی یا خامی کا تذکرہ نہ کریں بلکہ ان کی تحریف و تحسین کریں۔ اگر آپ کے بچوں تو ان کو بھی خاوند کو انٹیں تا کہ وہ اپ باپ کا احترام ان کی تعقین کریں۔ کسی بے او بی اور گستا خی پران کو ڈانٹیں تا کہ وہ اپ باپ کا احترام ان کے مقام کے مطابق کریں۔ محفل میں موجود ہوں تو مہمانوں کی موجود گی میں اپنے خاوند کو نظر انداز نہ کریں بلکہ معمول سے بڑھ کران کی خاطر کیجئے۔ یہ ساری با تیں مجیب نہیں ہیں بلکہ عجیب تو تب ہوں گی جب آپ کا روبیان کے برغلس ہوگا۔

## شوہر سے زم لہج میں بات سیجے:

خاوند کے احترام کے پیش نظر خاوند سے ہمیشہ نرم کہیج میں بات کرنی جا ہیے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ و کہ کی حدیث پاک میہ۔

حفرت نعمان بن بشیر "کابیان ہے کہ حفرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اندر داخل ہوئے سے اندر داخل ہوئے سے اندر داخل ہوئے کی اجازت ما نگی تو حفرت عائشہ "کو پکڑا اور فرمایاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز اونچا کرتی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکتے ہیں اور حضرت ابو بکڑ غصے کی

حالت میں نکل گئے، جب حضرت ابو بکر طاہر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من من کی روز تک نہ تم نے مجھے کیساد یکھا کہ میں نے تمہیں اس مخص سے چھڑایا؟ حضرت ابو بکر اللہ کی روز تک نہ آئے پھراجازت ما نگی تو دونوں میں صلح ہوچکی تھی ، چنا نچہ دونوں سے کہا کہ جھے اپنی صلح میں بھی شامل کراہ جیسے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے ایسا کرلیا۔ (بحوالہ ابوداؤد شریف)

## تزین اورآ رائش اور نرم گفتاری کاامتمام کیجئے:

اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتیں گھریلو زندگی کے اس پہلوکو بہت حد تک فراموش کردیتی ہیں ۔از دواجی زندگی کی مصروفیات اپنی جگہ بجاہیں گر اس پہلوکو یکسرنظرا نداز کر دینا بھی کسی صورت مستحسن نہیں ہوسکتا۔

مردضی کے وقت کام کاج یا ملازمت کے لئے گھرسے نکلتا ہے۔عورت گھر کے کام کاج کوجلدی جلدی نمٹا کر صفائی دھلائی کے کاموں میں مشغول ہوجاتی ہے اور پھر دو پہر کے کھانے کی تیاری بھی بچوں یا مرد کے ملازمت سے واپس آنے سے پہلے ختم کرنا ہوتی ہان سارے کاموں سے ،خصوصاً جب کام کاج کرنے کے لئے کوئی معاون یا ملازمہ نه ہوعہدہ برآ ہونایقینا تھکا دینے والا ہوتا ہے۔عمو ماسگھڑعور تیں بیتمام کام بروقت ختم کر لیتی ہیں لیکن اس ضمن میں افسوسناک پہلویہ ہوتا ہے کہ جب خاوند گھر سے لوٹما ہے تو وہ منظراس کے سامنے ہوتا ہے کہ جو پچھ کوئی قابل ستائش نہیں ہوتا۔ خاتوں خانہ کے بال کھے اور بھرے ہوتے ہیں۔ میلے کچلے کیڑوں سے کینے کی بُو آرہی ہوتی ہاس کے ایک ہاتھ میں جھاڑو یا وائیر ہوتا ہے اور''زبان مبارک'' پر بچوں کے لئے کو سنے ہوتے ہیں، وہ کسی کوڈ انٹ رہی ہے اور کسی کو تھیٹروں سے تواضع کر رہی ہے۔اس حالت میں جب خاوند گھر میں داخل ہوتا ہے تومحتر مہ کاروئے تن بچوں سے ان کے باپ کے طرف منتقل ہوجا تا ہے۔وہ گویا ہوتی ہے۔لوآ گئے ہیں۔آؤسنجالو!اینے لاڈلوں کو۔انہوں نے میراجینا حرام کررکھا ہے۔ بیکبخت میری جان کھارہے ہیں۔ جب سے اس گھر میں آئی ہوں سکھ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ہروقت پریشانی ۔ روزنی مصیبت ۔ ایک تم که که زرا

میراخیال نہیں۔میرے ماں باپ جھتے ہوں گے کہ ہماری لاڈلی اپنے گھر میں آرام سے ہوگ۔ انہیں کیا خبر کہ سمصیبت سے گزررہی ہوں۔ آج نندسر پرسوار ہے تو کل ساس آدھمکتی ہے اور وہ بھی مجھے جلانے کے لئے ، نہ جانے انہیں میرے ساتھ کیا ہیر ہے۔ اور یوں اس ذات شریف کی' زبان' رکنے کا نام نہیں لیتی۔ خاوند جودن بھر کے کام کاج سے واپس لوٹا تھا کہ گھر جاکر آرام کرے گا۔ یہاں صورت ہی مختلف ہے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ہیوی کی' خوش گفتاری' نے ایسا استقبال کیا کہ تھکن دور تو کیا ہوتی الٹاروح کی گہرائی تک اتر گئی۔ یہ سب بچھ کرنے کے بعد محترم خاتون خانہ جھتی ہیں کہ اس کے گھر کا حول پُرسکون ہونا چاہیے۔ افراد خانہ خوش خرم ہوں۔ کیا جوتو قعات وہ رکھتی ہیں وہ ان حالات میں یوری ہوئتی ہیں جنہیں۔

کیا اسے خاوند کے روز مرہ معمولات کا علم نہیں ہوتا؟ اسے معلوم ہے کہ اس کا خاوند تقریباً اس وقت اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آتا ہے۔اسے چاہیئے کہ اس کے آنے سے قبل صفائی سقرائی اور دھلائی وغیرہ ختم کر کے ہاتھ منہ دھو کر مناسب اور صاف سقرالباس زیب تن کرے اور گھر کے کام کاج کے ساتھ خاوند کے آنے کا انظار بھی کرے۔ جو نبی خاوند گھر پہنچ خوثی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ خاوند کا استقبال کرے اور اچھے اور محبت بھرے کلمات کے ساتھ اس کی خیریت دریافت کرے۔اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتو خود لے کرالگ رکھے۔موسم کے مطابق پانی وغیرہ پیش کرے۔اگر وہ کھانے کا ہوتو کھانالگائے۔بصورت دیگر کھانے وہ کھانے کا ہوتو کھانالگائے۔بصورت دیگر کھانے کے ہاتھ چھیٹی کرے۔اگر کے دو وہ کھانے کا ہوتو کھانالگائے۔بصورت دیگر کھانے کے کا چھیٹی کرے۔لباس بدلنے میں ان کی مدد کرے۔کی ایسی بات کا تذکرہ نہ کرے جو ذبی طور پر تکلیف کا باعث ہو۔اگر ایسی کوئی خبر ہوتو اسے مناسب وقت کے کئی ٹال دے۔

## شوہر کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھیے:

قابل احترام مسلمان بہن!''نیک بیوی'' گفتگو کے آ داب وحدود سے واقف ہوتی ہے،وہ بھی بھارا پنے شوہر سے بحث ومباحثہ بھی کرتی ہے لیکن اپنی آ واز کو بلندنہیں کرتی ہے www.besturdubooks.net ''نیک بیوی'' جانتی ہے کہ شوہر کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنا بے حیا اور آوار ہ عور توں کا شیوہ ہے،ای لیے وہ ڈرتی ہے کہ ہیں وہ اس فعل شنیع میں مبتلا نہ ہوجائے۔ ''نیک بیوی'' وہ ہے کہ اگر بھی اس سے آواز اونچی بھی نکل جائے تو وہ اپنے کیے پر نادم وشرمندہ ہوتی ہے اور روتی ہے اور شوہر کی رضا جوئی کی طلبگار ہوتی ہے۔ نادم وشرمندہ ہوتی ہے اور روتی ہے اور شوہر کی رضا جوئی کی طلبگار ہوتی ہے۔

'' نیک بیوی'' پست آ واز ،خوش گفتار اور پاک دل ہوتی ہے۔ لیجئے حدیثِ نبوی ﷺ پڑھیئے!اوراس سے سبق حاصل جیجئے۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ:'' (ایک مرتبہ ) حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے نبی کریم ﷺ سے اندرآنے کی اجازت مانگی، (گھر آئے تو دیکھا که ) حضرت عا مُشدرضی الله عنها بآوازِ بلندیه کههدری بین که خدا کی تیم! حضرت علی رضی الله عنه آپ ﷺ کومیرے والدے زیادہ محبوب ہیں، (بین کر) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ طمانچہ مارنے کے لئے ان کی طرف کیکے اور فرمایا: اے فلاں کی بیٹی! میں تہمیں ویکھا ہوں کہتم رسول الله الله الله المحاسن الله الكورس وارسول الله الله المحرصدين رضى الله عنه کو پکڑلیا، حضرت ابو بکر عصے کی حالت میں گھر سے نکل گئے، پھر آنحضور ﷺ نے فرمایا: "اے عائشہ! تم نے دیکھا! میں نے تجھے ایک آ دمی سے کیے چھڑایا؟ اس کے بعد ابو بکر صدیق مع دوبارہ گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت عاکشہ مع کی صلح ہو پکی ہے، فرمایا: مجھے بھی ایر صلح میں شامل کرلو، جس طرح تم نے مجھے اپنی لڑ ائی میں شامل كياتها، رسول الله الله الله الله في فرمايا: " مُحيك بيا بهم في آب كوبهي شامل كرليا - " ( بحواله ابوداؤد ) قابل احترام مسلمان بهن! ایک دیباتی شخص ہے کسی نے کہا کہ عورتوں کی برائی بیان کروتو وہ کہنے لگا:''عورتوں کی برائی ہیہ ہے کی عورتیں ، زبان دراز ،مغرور ومتکبر،نفرت کرنے والی اور کودکود کریزنے والی ہوتی ہیں ،ان کی زبان نیزے کی مانند ہوتی ہے، ناک آسان پر اورسرین پانی میں ہوتی ہے، غصے میں رگیں پھول جاتی ہیں، گفتگوایی جیسے کوئی دھمکی دے ر ہاہوا درآ وازکڑک دارا درسخت ہوتی ہے۔'' غور سیجئے! اس آخری جملے میں'' گفتگوایی جیسے کوئی دھمکی دے رہا ہواور آ داز کڑک

www.besturdubooks.net

داراور سخت ہوتی ہے۔'اس میں کوئی شک نہیں کہالی عورت''زوجہ صالحہ' کے مرہے کونہیں پہنچ سکتی۔ یقیناً الی عورت بدترین عورت ہے۔

ای طرح ایک دیباتی آدمی ہے جب نیک بیوی کے بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگا: '' نیک عورت' وہ ہے کہ جب بات کرے تو سب سے زیادہ پچ بو لنے والی ہو، جب غصے میں آئے تو برد بار ہوجائے ، جب بنے تو مسکرا ہٹ اس کے لبول پر کھیلنے گئے ، جب کوئی چیز بنائے تو عمدہ بنائے ، اپنے فاوند کی فر مال بردار ہو، اپنے گھر میں قرار سے رہتی ہو، اپنے قبیلہ و فاندان میں معزز ومحترم ہو، اپنے آپ کو کم تر جمحتی ہو، اپنے فاوند سے بہت محبت کرنے والی ہواورزیادہ نیچ جنے والی ہو، اس کا ہرکام قابل ستائش ہو۔''

کیا پیمکدہ صفات آپ میں پائی جاتی ہیں؟۔ میں اس کی تمنااور آرز ورکھتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی الی امتیازی اور نایا ب صفات موجود ہوں۔

ذمه داری نمبر....اا

# ﴿ شوہر كے سامنے بے جافر مائشوں سے اجتناب سيجئ ﴾

خادند ملازمت پیشہ ہے تواس کی تخواہ مقرر ہوگی۔اور خاندان کو نہ صرف یہ کہائی تخواہ میں اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا ہوں گی بلکہ ہنگامی ضرور توں کے لئے بھی اس میں سے پھھ نہ کچھ پس انداز کرنا ہوگا۔اس لئے ضروری ہے کہ آمدنی اور اخراجات میں توازن رکھا جائے۔ ہنگامی ضرور توں کو پورا کرنے کے لئے قرض لینا کوئی بہا دری یا دانش مندی نہیں ہے۔ ہنگامی ضرور توں کو پورا کرنے کے لئے قرض لینا کوئی بہا دری یا دانش مندی نہیں ہے۔

اگر بیوی نے جافر مائٹیں کرتی رہے گی تو خاوند کا رویہ خت ہو جائے گایا پھروہ اضافی آمدنی کے لئے دو میں کوئی ایک طریقہ اختیار کرے گا۔ یا تو وہ اوور ٹائم لگا کرآمدنی میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گایا پھر رشوت لے کریا ہیرا پھیری سے آمدی بڑھانے کی کوشش کرے گا ،تا کہ بیوی بچوں کی فرمائٹوں کو پورا کیا جاسکے۔ کیا ایس آمدنی جس پر رشوت یا مال حرام ہونے کا لیبل لگا ہوا ہو، اسے استعال کر کے بھلائی کی تو تع رکھی جاسکتی رشوت یا مال حما کراولاد گستان اور بے ادب نہیں ہوگی ؟ کیا بیوی بے راہ رونہ ہوگی ؟

www.besturdubooks.net

ایک سگھٹر بیوی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہرشتے داروں یا پڑسیوں کے ہاں کوئی اچھی چیز یااچھا کپڑاد کیھے تو وایسی ہی چیز یا کپڑا حاصل کرنے کے لئے خاوند کا ناک میں دم کردے، یا قرض لے کر ہر حال میں وہ چیز خریدنے کی کوشش کرے۔

رشک یا حسد کا شکار عورتیں ہمیشہ گھریلو مسائل میں البھی رہتی ہیں۔ اپی ضرور یات نہیں بلکہ بے جاخواہشات کو پورا کرنے کے لئے بھی عزیز وا قارب اور رشتے داروں سے قرض مائلتی نظر آئیں گی اور بھی قسطوں پر اشیاء خرید نے کے چکر میں پھرتی رہیں گا۔ قسطوں پر اشیاء ان کی اصلی قیمت سے میں سے چالیس اور بعض اوقات بچاس فیصد تک مہنگی ہوتی ہیں۔ اگر عورت سگھڑ اور سلقہ مند ہوتو اپنی الی ضروریات کوروز مرہ کے اخراجات سے تھوڑ اتھوڑ اپس انداز کر کے پورا کر سکتی ہے۔ عورت کو خاندان کی کفالت و پرورش کے لئے فاوند کا معاون اور دست راست بنا چاہیئے نہ کہ بو جھاور در دِسر ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاوندائی خواہشات اور فر مائشوں سے تنگ آگر گھرسے باہر رہنا شروع کردے اور پھر ڈینی سکون حاصل خواہشات اور فر مائشوں سے تنگ آگر گھرسے باہر رہنا شروع کردے اور پھر ڈینی سکون حاصل کے لئے دوسری دواؤں کا سہار ایا پہند یدہ لوگوں کی مجلس میں جانا شروع کردے۔

# فضول خرجی سے بچئے:

ارشادالهی ہے:

"ان المبذرين كانو اخوان الشيطين" (ني امرائيل) " ري المرائيل الميطين" (ني امرائيل) " في الميطان كي بيمائي بين"

اکثر نادان اورخود غرض عورتیں اس قتم کی فضول خرچیاں کرتی ہیں اورا کی دوسرے کو دکھے کر رشک وحسد کرتی ہیں، کس کے گھر ہیں ہجاوٹ کی کوئی چیز دیکھی تو اس کوخریدنے کی دل میں ہوس پیدا ہوئی اور بے چارے شوہر کے سر ہو گئیں کہ جہاں ہے بھی ہو ہمارے لیے خرید کر لاؤ، اور اس قدراصرار اور ہنگامہ کرتی ہیں کہ شوہر بے چارہ مجبور ہوجا تا ہے کہ قرض لے یا قسطوں پرخریدے اور ایخ آپ کومصیبت میں گرفار کرے ہمیشہ مقروض رہے، ایسی حالت میں بھی ہم جبور ہوجا تا ہے کہ از دواجی زندگی کے تانے بانے کو توڑ ڈالے اور حالت میں بھی ہم کو طلاق دے دے، تا کہ اس کی بے جافر مائٹوں اور زبان درازیوں کے اپنی خود غرض ہوی کو طلاق دے دے، تا کہ اس کی بے جافر مائٹوں اور زبان درازیوں کے

شرے نجات حاصل کرلے یا خود کئی کرلے تا کہ اس مصیبت بھری زندگ سے چھٹکا راپالے۔

قابل احترام بہن! اگر آپ کا شوہر جو پچھ کما کر لاتا ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہے

تو سیجھیئے، کہ اس کی حقیق مالک آپ ہیں بلکہ شرعاً اور قانو نا آپ کا شوہر مالک ہے، آپ گھر

گی امین ہیں اس لیے تمام اخراجات اس کی مرضی اور اجازت سے انجام پانے چاہیں، اس

مرضی کے بغیر آپ کوجی نہیں کہ کی کو کو کی چیز دے دیں یا کسی کے یہاں تحفہ وسو عات لے

جا کیں ، حتی کہ اپنے یا اس کے رشتہ داروں کو بھی اس کی مرضی کے بغیر تھا نف نہیں، آپ

جا نمیں ، حتی کہ اپنے یا اس کے رشتہ داروں کو بھی اس کی مرضی کے بغیر تھا نف نہیں، آپ

خیانت کریں گی توروز قیامت اس سلسلے میں آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے' اگر آپ

خیانت کریں گی توروز قیامت اس سلسلے میں آپ سے باز پرس ہوگی۔

## حيثيت كےمطابق خرچ كرنا ہى عقلمندى ہے:

نی اکرم الله کاار شادگرای ہے:

" الاقتصاد نصف المعيشة" (يهي )

"میانه روی ( سے اخراجات کے نظام کو چلانا) نصف معیشت کا (حل) ہے"

یے فرمان عالی اس عظیم انسان کا ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہنمائی میں اصول مرتب فرمائے ہیں۔

محترم بہن! ملنے والے جہیز یا شوہر کی آمدنی کی کثرت آپ کودھو کے میں نہ ڈال دے" آپ سے شکوہ نہیں ہے" ہمارے معاشرے کی سوچ ہی بدلی ہوئی ہے خوب کماؤ، خوب خرچ کرو، پیغلط ہے ہمیں چاہیے کہ بخی کے لیے سامان کے وہ انظام کریں جس سے اس کواوراس کی اولا دکو فائدہ پنچے، جاتے ہی وہ ختاج اور بے دست و پا ہو کر نہ بیٹے جائے، کسی کامنہ نہ سے آگر مائیں کرنا چاہیں تو ہمشہ کر سکتی ہیں، ہزار طریقہ سے دے سکتی ہیں، گرکسی کامنہ نہ سے آگر مائیں کرنا چاہیں تو ہمشہ کر سکتی ہیں، ہزار طریقہ سے دے سکتی ہیں، گر میں دنیا داری، رسموں کی پابندی ہم کیوں کریں، اس نے تو ہمیں اس حالت کو پہنچایا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں میں جتلا ہیں، فکروں نے ہمیں چور کر دیا ، افلاس چاروں طرف سے طرح کی مصیبتوں میں جتا ہیں، فکروں نے ہمیں چور کر دیا ، افلاس چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے گر جب ہم اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتے وہ طریقہ اگر چہ ہمیں معلوم محسیں کھیرے ہوئے ہے گر جب ہم اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتے وہ طریقہ اگر چہ ہمیں معلوم محسیں کی مصیبتوں میں کی حالت کو بدلنا نہیں چاہتے وہ طریقہ اگر چہ ہمیں معلوم میں کو مصیبتوں میں کی حالت کو بدلنا نہیں جاہے وہ طریقہ اگر چہ ہمیں معلوم میں کو سے میں کی حالت کو بدلنا نہیں جاہد کی مصیبتوں میں کی حالت کو بدلنا نہیں جاہد کی مصیبتوں میں کو بدلیانہیں جاہد کی مصیبتوں میں کے کہ کی حالت کو بدلنا نہیں جاہد کی مصیبتوں میں کو بدلنا نہیں جاہد کی مصیبتوں میں کا تھا کہ بدلت کی حالت کو بدلنا نہیں کے دو میں کو بدلنا نہیں کو بدلنا نہیں جاہد کی مصیبتوں کی مصیبتوں میں کے دو اس کی کی کو بدلنا نہیں کی مصیبتوں کی کی کی کو بدلنا نہیں کی کی کی کی کو بدلنا نہیں کے دو اس کی کی کی کی کو بدلنا نہیں کی کو بدلیان ہمیں کی کو بدلیں کی کی کو بدلیں کی کو بدلیان نہیں کی کی کو بدلی کی کی کو بدلیں کی کی کو بدلی کی کو بدلیان کر کی کو بدلی کی کو بدلی کی کو بدلیان کی کی کو بدلیں کی کو بدلیان کی کو بدلیان کی کو بدلیان کی کو بدلیان کے بدلی کی کو بدلیان ک

ہے کہ بیصبتیں جس کے باعث ہم سے دور ہوجائیں ،کیکن ہم مجبور ہی ، دنیا کی شرم غالب ہے،اگریپینہ ہو،تو پھر پچھنیں۔

ہمارا مالک جس کام ہے ہم سے خوش ہووہ ہم کریں ،کسی کے برا بھلا کہنے کی پروانہ ہو، ہمارے بزرگوں میں یہ باتیں نتھیں ، جتنی حیثیت ہوتی تھی اس کے موافق کرتے تھے ،
کیا انہیں اپنی اولا د سے محبت نتھی ، ہم تکلیف اٹھا کر کرتے ہیں وہ آ رام سے کرتے تھے ،
اگر یہ کہیں کہ انہیں عقل نتھی '' تو کیا ہم جو کرتے ہیں یہ عقل مندی ہے ہر گزنہیں '' یہ سرا سر
بے وقونی بلکہ شامت ہے ہم اتنا بھی نہ جھیں کہ آج تو ہم کرتے ہیں کل جو کچھ نہ کر حکیں تو کھر کہ ابواگا۔

بہر حال قابلِ احتر ام بہن! یہ جہز، یہ سامان آپ کوغرور میں نہ ڈالے کہ میں تو اتنا سامان لائی ہوں۔اب خرج بھی ایسے ہی کروں گی ،ایسا بھی نہ سوچٹے بلکہا پنا گھر دیکھئے۔



#### ذمه داری تمبر ۱۲۰۰۰۰۰

# ﴿ شوہر کی عیب جوئی نہ سیجئے بلکہ اپنے عیبوں پر نظرر کھیئے ﴾

دنیا میں ہرانسان میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی میں کوئی بات آپ کی نظر میں عیب ہے مگر وہی چیز کسی دوسرے کی نظر میں خوبی ہو۔ ہرانسان شکل وصورت کے اعتبار سے مختلف ہے کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی لمبا، کوئی حجیوٹا، کوئی کمزور، کوئی صحتند، گو ہرانسان دوسرے انسان سے ہرطرح مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی خاونداورکوئی ہوی بھی بے عیب نہیں۔

بعض عورتوں کی بیعادت ہوتی ہے کہ وہ خوانخواہ اپنے خاوند میں عیب تلاش کرتی ہیں ہر وقت، ہر کسی کے سامنے اس کی عیب جوئی میں مصروف عمل رہتی ہیں۔اس کا اثر بیہ وتا ہے کہ عورت کے دل میں اپنے شوہر کی عزت واحتر ام ختم ہوجاتا ہے اور اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ جب بھی کسی مردکودیکھتی ہے تو سب سے پہلے اس کے عیوب کی طرف نظر کرتی ہے اور اس کا موازند اپنے خاوند سے کرتی ہے پھر آ ہتہ آ ہتہ نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ اچھی خاصی خوشحال گھریلوزندگی بتاہ وہربا دہوکررہ جاتی ہے۔

وجہ بینتی ہے کہ مردنفرت آمیز کلمات سن س کرنگ آجا تا ہے اور آخر کاروہ بھی جواب میں نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس سے پہلے ان دونوں کی ، پھر بچوں کی بھی زندگی تباہ ہوکررہ جاتی ہے، کیونکہ بیا نی لڑائی میں بچوں کی طرف بالکل توجہ نہیں کر سکتے ، نتیجہ بین نکاتا ہے کہ وہ بگڑ جاتے ہیں اور ان کی بھی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور بیسب پچھ صرف ایک چھوٹی کی فلطی کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں ہی اپنے ذہنوں میں وسعت پیدا کریں اور ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظریں مرکوز کریں ، تا کہ ایک خوشحال گھرانہ قائم ہو سکے۔

چنانچہ بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی عیب جوئی نہ کرے اور نہ ہی بدتمیزی والی زبان استعال کرے بلکدایے آپ کواپنے خاوند کی غیبت سے بچائے ،خاوند میں کوئی ناپسندیدہ عادت بھی ہوتو اسے دوسروں میں بیان نہ کرے۔ گرا کٹر دیکھا گیا ہے کہ اس کو بُر انی خیال ہی نہیں کرتی ، البذا جوعورت دنیا اور آخرت میں اللّٰہ کی نظر میں اچھار ہنا جا ہتی ہے تو اسے بھی خاوند کی عیب جوئی نہ کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوعورت خاوند کے عیب کو بیان کرے وہ دوزخ کی آگ اسپنے او پر تیز کر لے اور اپنا محکانہ دوزخ میں کرلے۔

## سی شخص پرعیب لگانے کی سزا:

حضرت ابوالدرداء سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محف دنیا میں کسی شخص پرعیب لگانے کے لیے الیم بات کہے گا جس سے وہ بری ہے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ میں پھلائے۔ (بحوالہ احیاء العلوم) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم اور حضرت اسماء بنت بزید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے بہترین وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یا د آ جائے اور اللہ کے بندوں میں سے بر ہوچ فلی کے لیے چلنے والے ، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اور پا کہازلوگوں کے عیب ڈھونڈنے والے ہیں۔ والے ہیں۔ (بحوالہ بیعی فی کے الیے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بارآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں مردوں کو مخاطب کر کے بوچھا کہتم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی ہوی کی راز کی باتیں پوشیدہ رکھتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ! ایسے لوگ ہیں ، تب آمخضرت نے بوچھا کیاتم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اس فعل کولوگوں سے بیان کرتا پھیرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے ایسا کیا ویسا کیا ، یہ من کر لوگ خاموش رہاس کے بعد آمخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہو کر بوچھا کیا تم میں کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے شو ہرکی خاص با تیں دوسری عورتوں کے سامنے بیان کرتی ہو؟ یہ من کر عورتیں بھی خاموش رہیں کچھ دیر بعد ایک جو ان عورت اپنے زانو کے بل کھڑی ہوئی اور آ گے بڑھ کر غاموش رہیں کچھ دیر بعد ایک جو ان عورت اپنے زانو کے بل کھڑی ہوئی اور آ گے بڑھ کر غاموش کرنے تیں اور عورتیں بھی تب آمخضرت صلی عوض کرنے گی یارسول اللہ! ایسی با تیں مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی تب آمخضرت صلی

الله عليه وسلم نے فر مايا جومرد يا عورتن ايس با تنس کرتے ہيں ان کی مثال ايس ہے جيسے ايک شيطان اور کي داور کي دور کي دور کي داور کي دور کي د

#### اينے عيبوں پرنظرر کھئے:

آپ نے ایا کیاتو کیوں کیا ....؟ ؟ اس نے بوے غصے سے کہا۔

ہر خص جانتا ہے کہ کوئی انسان انبیاء کیہم السلام کےعلاوہ خامیوں سے پاکٹہیں ہے۔ خالد نے انہیں بٹھاتے ہوئے کہا۔

اس کے باوجود ہر مرداور ہر عورت کی یہ آرز و ہوتی ہے کہ اپنے لئے ایسا آئیڈیل شریک زندگی تلاش کرے جوتمام عیوب ونقائص سے پاک ہواس میں کوئی بھی خامی یا کمی نہ ہولیکن ایسا اتفاق بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا کممل آئیڈیل مل جائے .....و مسلسل مسکرا کر بولے جارہا تھا....لیکن بیگم صاحبہ بھی سننے کے لیے تیاز نہیں تھیں۔

ایک مصنف اس واقعہ کو کھتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ حالات کو بھانپ کر کے معذرت سے ناچیزنے کچھ عرض کرنا شروع کردیا۔

د یکھا جائے تو کوئی عورت الی نہیں جواپے شوہر کوسو فیصد کمل اور بے عیب مجھتی ہو، جب حقیقت یہی ہے اور بیگم فاطمہ آپ بھی جانتی تھیں کہ کمز وریوں کو برداشت کرنے کاعزم بھی ہونا چاہیئے!!اورخوبیوں کوسامنے رکھنا چاہیئے!تو پھر نباہ جب ہی ہوگا جبکہ دوسرے کی خوبیاں تلاش کی جائیں تا کہ عیبوں کوڈھونڈ اجائے اس طرف قرآن کریم نے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

"و لا تبعشسُوا" (القرآن مورهٔ حجرات) "اورایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو" متحرمہ! عیب جوئی حقیقت میں انسان کواپنے اعمال سے غافل اور دوسروں سے متنفر

کردی ہے۔'مزیدعرض کیا۔۔۔۔۔

کہ آپ کے شوہراپی کمزور یوں کااعتراف بھی کررہے ہیں تو آپ کوان کی معذرت کی روش سے جائز فائدہ بھی اٹھانا چاہیئے!

وہ دونوں مسکرادیئے اور مجھے اپنے اعز اکے درمیان اس گفتگو سے دلی خوشی ہوئی۔ (بحوالہ صالح ہوی)

## شو ہر کی خوبیوں کوسامنے رکھیئے:

جن عورتوں کوعیب جوئی کی عادت ہوتی ہے وہ خواہ نخواہ اپنے شوہروں میں عیب نکالتی رہتی ہیں، ایک معمولی اور چھوٹا سانقص کہ جے عیب نہیں کہا جاسکتا، اسے اپنی نظر میں مجسم کر لیتی ہیں اور اس کے بارے میں اس قدر سوچتی ہیں کہ رفتہ رفتہ معمولی ساعیب ان کی نظروں میں ایک بڑے اور نا قابل برداشت عیب کی شکل اختیار کرجا تا ہے، وہ شوہر کی خویوں کو یکسر نظر انداز کر دیتی ہیں اور وہ چھوٹا ساعیب ان کی نظروں میں گھومتار ہتا ہے، جس مرد پر ان کی نظر پڑتی ہے غور کرتی ہیں کہ اس میں وہ عیب ہے یا نہیں ور ایک ایسے آئیڈیل مرد کو اپنے دماغ میں مجسم کر لیتی ہیں جس میں ذراسا بھی کوئی عیب نہیں اور چونکہ ان کا شوہر اس خیالی دماغ میں مجسم کر لیتی ہیں جس میں ذراسا بھی کوئی عیب نہیں اور چونکہ ان کا شوہر اس خیالی بیگر سے مطابقت نہیں رکھتا اس لیے ہمیشہ نالہ وفریا داور آ ہوزاری کرتی رہتی ہیں، اپنی شادی پیگر سے مطابقت نہیں، خود کو شکست خور دہ اور برقسمت بھتی ہیں، رفتہ رفتہ اس بات کو کھلے عام اور برجھی کہددیتی ہیں۔

اعتراضات اور بہانے کرتی ہیں، طعنے دیت ہیں، کبھی کہتی ہیں تم آ داب زندگی سے واقف نہیں، مجھے تمہارے ساتھ محفل میں جاتے شرم آتی ہے، تمہارے منہ سے کسی سروی بدیو آتی ہے، کس قدر کالے اور بدصورت ہو۔

ممکن ہے ہر عقلمنداور برد بادشوہر، بیوی کی ان گتاخیوں پرخاموش رہے، کیکن ہیہ باتیں اس کو بری ضرور کلیس گی اور یہ تفقال کے دل میں بیٹے جائے گی، اور یاد آ، آکردل کو زخی کرتی ہی رہے گا، رفتہ رفتہ اس کے صبر کا پیاند لبریز ہوجائے گا اور وہ انتقام لینے کی فکر میں رہے گا، مار پیٹ شروع کردے گایا اس کے انداز میں اس پر تنقید کرتارہ گا اور اس فکر میں رہے گا کہ وہ

بھی اپنی بیوی کی (جو کہ یقیناً بالکل بے عیب نہیں ہوگی، )عیب جوئی کرے۔

خاتون تحرم! آپ كاشو برايك عام انسان بيم مكن باس ميس كوني عيب بواكين یه بھی دیکھنے اس میں بہت سی خوبیاں بھی ہوں گی ،اگر آپ خوشگوار زندگی گزار نا چاہتی ہیں اورآپ کوایے خاندان سے لگاؤ ہے تو عیب جوئی کی فکر میں ندر سے ،اس کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کونظر انداز کیجئے، اپنے عیبوں پرنظر رکھئے ،اس کے عیبوں پر بالکل دھیان ندد بجئے اورايين شو ہركا ايك خيالى مرد سے جس كا دراصل كوئى وجو زميس ہوتا مقابله نه يجيح .....! بلكه عام مردول سے مقابلہ سیجئے ممکن ہے کسی مرد میں وہ مخصوص عیب نہ ہوں جو آپ کے شوہر میں ہے کیکن اس میں دوسرے عیوب ہوسکتے ہیں جوشا یداس سے بھی بدتر درجے کے ہوں، چنانچه بدینی کی عیک اپنی آنکھوں سے اتار لیج اوراپے شوہر کی خوبیوں پرنظر ڈالئے۔اور وہ بہت ی تعتیں جن کا ذریعہ اللہ نے آپ کے شو ہر کو بنار کھا ہے، ان کو گن گن کر تصور میں لائیں اورموجودہ صورت حال کواپنی کمزوری کا نتیجہ جانیئے ،اس وقت آپ دیکھیں گی کہاس کی خوبیاں،اس کی برائیوں سے بدر جہاں زیادہ ہیں،اگراس میں ایک عیب ہے تواس کے بدلے میں سینکڑوں خوبیاں بھی موجود ہیں، اس کی خوبیوں اور محاسن پر نظرر کھئے اور خوش و مطمئن رہے ..... کیا آپ خود بے عیب ہیں جواس بات کی اجازت نہیں دیتیں کہ کوئی آپ کے عیبوں پرنظر ڈالے اگر اس میں کچھ شک ہے تو دوسروں سے پوچھ لیجئے! اور خدار ااپنے عيبول كى طرف سے غافل ندر ميئے

نہ جب تک تھی اپنے حال کی خبر رہے دیکھتے اوارو کے عیب و ہنر جب بڑی اپنے گناہوں پر نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا یان سے کہد بجئے کہ اگر آپ نے بیقدم میری کی غلطی کی وجہ سے اٹھایا ہے تو میں اس سے باز آنے اور آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، بھرد کھئے!! نتائج کیا ہوتے ہیں۔انشاء اللہ بہت بہتر!۔

ایک خاتون نے میرے ایک مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا۔۔۔۔۔ آپ نے لکھا ہے کہ شادی کی اغراض میں سے ایک ' متحفظ عصمت' 'بھی ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اسے ہر حال میں مدنظر رکھنا ضروری ہوتا ہے،اس مقصد کے لیے تقلمنداور تجربہ کارمردوں کی کڑی
گرانی کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ وہ خود برے کاموں کے نتائج سمجھتے ہیں اور بغیر
سوچے سمجھے کوئی قدم نہیں اٹھاتے اور نہ ہی دھوکا کھاتے ہیں وہ مصلحوں کو سمجھتے ہیں، دوست
و دشمن میں فرق محسوں کر سکتے ہیں، لیکن بھی مردا پیے نہیں ہوتے بعض مردسادہ لوگ ہوتے
ہیں اور جلدی یقین کر لیتے ہیں، ایسے لوگ دوسروں کے دھو کے میں جلدی آ جاتے ہیں اور ''
دوست نما و شمنوں' کے جال میں پھنس جاتے ہیں، یہی وہ مقام ہے جب اس قتم کے
مردوں کی دیچہ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں ممکنہ برائی سے بچانا ہوتا ہے اگر ایک خیر
خواہ اور ہوشیار انسان ان کے کاموں پر نظر رکھے اور ان کی گرانی کرے تو واقعی یہ چیز ان
کے مفاد میں ہوگی ۔۔۔۔۔۔کہ۔۔

اس عظیم ذمدداری کوبہتر طریقے سے صرف ہوی اداکر سکتی ہے، ایک دا نا اور مد برقتم کی خاتون چاہے تو اپنے عاقلا نہ اور خیر خواہا نہ سلوک کے ذریعے اپنے شوہر کے لیے اس عظیم خدمت کو بخوبی انجام دے سکتی ہے، البتہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اپنے شوہر کے کامول میں براہ راست مداخلت کرنا یا ان کوٹو کتے رہنا اور منع کرتے رہنا مناسب نہیں ہے، کیوں کہ شاید ہی کوئی ایسا مر دہو جو کسی دوسری حتی کہ اپنی بیوی کے کنٹرول میں رہنا پند کرے بلکہ شدید مگرانی کا سبب اس کا اثر النا ہونے کا مکان ہے، البتہ ہوشیاری اور عظمندی سے کام لینا چاہیے اور بیوی کو دور سے اپنے شوہرکی مگرانی کرنی چاہئے کہ وہ کس قتم کے لوگوں کے یہاں اس کا آنا جانا ہے۔

محترم! میں نے آپ کے مضمون کو بار بار پڑھا۔۔۔۔۔ آز مایا۔۔۔۔ بڑا فاکدہ ہوا۔۔۔۔۔اب میرامسکلہ بیہے کہ شوہر دیر سے گھر آتے ہیں۔

ان کے اس سوال کے جواب میں عرض کیا گیا۔

قابل احترام بهن! اگر آپ دیکھیں کہ شوہر معمول کے خلاف دیر سے گھر آتا ہے تو کچھ وقت تک اس کا کوئی نوٹس نہلیں! کیونکہ اکثر ایسے کام در پیش ہوتے ہیں جنہیں انجام دینالازی ہے، لیکن اگر بار بارا بیا ہوتو اس کی تحقیق وجبچو کرنی چاہیے، لیکن تحقیق کوئی آسان کامنہیں ہے بلکہ صبر وضبط اور ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ غصہ بختی اور اعتر اض کرنے سے پر ہیز کرنا چاہیئے ، نرمی اور محبت سے پوچھنا چاہئے کہ آج کل دیر ہور ہی ہے؟ کہاں گئے تقے وغیرہ۔

مختلف موقعوں پر ہوشیاری اور صبر وضبط کے ساتھ اس بات کی چھان بین سیجے ۔۔۔۔۔!!

تا کہ حقیقت آشکار ہو جائے ،اگر وہ اوور ٹائم کرتا ہے یا کسب معاش کے سلسلے میں یا دفتری
امور اور مشغولیت کے سبب دیر سے آتا ہے یا دینی ،اخلاتی ، یاعلمی وادبی شم کے جلسوں میں
شرکت کرتا ہے تب آپ مزاحم نہ ہوں بلکہ اسے چھوڑ دیجئے کہ آزادی کے ساتھ اپنے
کاموں میں مشغول رہے۔

اپی تدبیر پہمی بھی بھروسہ نہ کیجئے! اس کے ساتھ ساتھ بلکہ ہرفعل سے پہلے دعا ضرورکر لیجئے۔

قابل احترام بہن! اپنشوہر کی'' اصلاح''کے لیے دعا وَں اور فکر کو جاری رکھئے۔'' حضرت ابو ہر ریوؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا جوعورت خدا سے (گناہ کے بارے میں ڈرے اور گناہ نہ کرے ) اور اپنی عزت کی حفاظت کرے ،شوہر کی اطاعت کرتی ہو ۔ تو ایسی خاتون کے لیے جنت کے آٹھوں در کھل جائیں گے ان میں جس سے چاہے داخل ہو حائے۔ (مجمح الزوائدج م)

### عیب جوئی کے نقصانات:

کوئی انسان عیب یا نقص سے پاک نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کی نظر میں کوئی بات خوبی ہوجبکہ وہی بات دوسرے کی نظر میں عیب ہونے طاہر شکل وصورت کے اعتبار سے یہ دیکھیں تو کوئی لمباہے کوئی پہنے قد ، کوئی گورا ، کوئی کالا ، کوئی و بلا ہے کوئی موٹا ، کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں کسی کی بردی ، کسی کی تاکہ لمبی ہے کسی کی چپٹی ، کسی کے بال گھنے ہیں تو کوئی گنجا۔ اس طرح عادات کو لیجئے کوئی کم گو ہے تو کوئی با تونی کوئی نرم مزاج ہے تو گئی تندخو ، یا کوئی نرم دل اور بزدل ہے تو کئی تندخو ، یا کوئی نرم دل اور بزدل ہے تو کوئی خت دل یا بہادر ، کوئی کم خور ہے تو کوئی پیٹے ۔ کوئی ہروفت صاف ستھرا رہے والا ہے تو کوئی بدن اور لباس کی طرف سے لا پرواہ ۔ انسان خواہ جیسا بھی ہوہم نہیں رہے والا ہے تو کوئی بدن اور لباس کی طرف سے لا پرواہ ۔ انسان خواہ جیسا بھی ہوہم نہیں

کہہ سکتے کہاں میں کوئی خامی یا عیب نہیں ۔اس طرح کوئی شوہرا پنی بیوی کواور کوئی بیوی اپنے شوہر کوسوفیصد مکمل اور بے عیب نہیں مجھتی ۔

فرق ہے تو صرف اس قدر کہ کوئی عورت اینے رفتی حیات کی س قدر عیب جوئی کرتی ہے یا اس کی کمزور یوں اور خامیوں کونظر انداز کرتی ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ا پینشو ہروں میں خواہ مخواہ عیب نکالتی رہتی ہیں اس کی کسی معمولی کوتا ہی کواپنی نظر میں مجسم کر لیتی ہیں اور پھراس کے متعلق اس قدر زیادہ سوچتی رہتی ہیں کہوہ معمولی عیب اس کی نظر میں بہت بڑاعیب نظرآنے لگتاہے اور اس کے ذہن پروہ عیب ایساسوار ہوتا ہے کہ اس کے سامنے شوہر کی تمام خوبیاں ہی ہو کررہ جاتی ہیں۔اس کے اپنے د ماغ میں وہ عیب اس قدر رچ بس جاتا ہے کہ وہ جب بھی کسی دوسرے مرد کودیکھے گی توسب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہاس مرد میں وہ عیب ہے یانہیں ۔ پھراینے ذہن میں ایک مثالی مرد کا نقشہ بٹھالیتی ہے۔ چونکہ اس کا شوہراس فرضی اور مثالی شوہر سے مطابقت نہیں رکھتا اس لئے ہمیشہ اے کوئی رہے گی۔ اور آ ہتہ آ ہتہ اس کے منہ سے نفرت آ میز کلمات ادا ہونے لگتے ہیں اوراجھی بھلی خوش باش عائلی زندگی نفرتوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ردعمل کے طور پر مرد بھی تنگ آ کرنفرت کا اظہار شروع کردیتا ہے اور بالآخر بات تو تکرار ہے لڑائی جھگڑ ہے اور مار پٹائی تک پہنچ جاتی ہے۔اس طرح عائلی زندگی کے آغاز والی محبت نفرت کا روپ ڈ ھال لیتی ہے۔اس کا خاتمہ ہو گا جب اُن میں علیحد گی ہو جائے یاان میں ہے کسی ایک کی موت واقع ہوجائے۔ جوفطری اور طبعی موت کے بجائے کسی منصوبہ سازی کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ میاں بیوی کی زند گیاں تلخ ہوجاتی ہیں بلکدان کے ہاں بیچے بھی ہوں تو ان کی زندگی بھی بر باد ہو جاتی ہے اوروہ آئے دن والدین کی تو تکاراور مارپیپ ہے اثر قبول کرتے ہیں اور ان کی زندگیاں برائیوں اور نفرتوں کا چلتا پھرتانمونہ بن جاتی ہیں۔فکر سیجئے۔کیا کہیں ایسا ہی آپ کے گھر میں تو نہیں ہور ہا۔اپنے ذہنوں میں وسعت پیدا کیجئے۔اپنے ساتھی کی کمزوریوں اور خامیوں کونظر انداز کر کے انگی خوبیوں پرنظر مرکوز کیجئے تا کہآپ عائلی زندگی کی تلخیوں ہے محفوظ رہ سکیں۔

### سبق آموز واقعه:

حفرت ابوالحن خرقائی اپنے دور کے اکابراولیاء میں سے تھے،ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ۔ کہ شخ الرئیس بوعلی سینا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ اس وقت گھر پر نہ تھے انہوں نے آپ کی بیوی سے آپ کے متعلق پوچھا، حضرت ابوالحن کی بیوی نے کہا کہ تم لوگ کتنے بیوتوف ہو کہ ایک جھوٹے مکارانسان کو ولی مجھ کر اپنا وقت بربا دکررہے ہو، جس مخص کوتم ولی سمجھتے ہود واس وقت میرے لیے جنگل سے لکڑیاں لینے گیا ہوا ہے۔

بوعلی سینا جنگل کی طرف چلے گئے راہتے میں انہوں نے ویکھا کہ حضرت ابوالحن لکڑیوں کا گٹھاشیر برلا دکرآ رہے ہیں وہ بڑے حیران ہوئے اورڈ رکے مارے ایک درخت کے پیچیے چیب گئے قریب آ کر حضرت ابوالحن نے یکارا''بوعلی سینا!سامنے آجاؤاورشیرے مت ڈرو' اب تو بوعلی سینا اور حیران ہوئے اور عرض کی حضرت میرا نام آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ فرمایا اللہ نے میرے دل کوروش کر دیا ہے اس لیے وہ سب باتیں دل میں ڈال دیتا ہے چر بوعلی سینانے آپ کو آپ کے گھر کا قصد سنایا اور آپ کی بیوی کے آپ کے متعلق خیالات بتائے اور عرض کی کہ حضرت! آپ استے بوے ولی ہیں اور آپ کی بوی اتن گنتاخ؟ آپ نے فر مایا بوعلی سینادیکھوانسان کواوقات میں رکھنے کے لیےان کی ہویوں کو الیی ہی باتیں کرنی چاہیس میری ہوی ایک سادہ لوح بکری کی مانند ہے میں اس کی سادہ لوحی کو برداشت کرتا ہوں اور اس محمّل اور قوت برداشت کا متیجہ ہے کہ میں نے اس شیر کوقا بوکر رکھا ہے، چرآپ نے فرمایا کدایک دن میری بیوی نے مجھے سے کہا کداگرتم مجھے ہوا میں یرندوں کی ماننداڑ کر دکھاؤتب میں تہیں مانوں گی ، میں نے اسے اُڑ کر دکھایا گروہ بولی تم اُڑتے تو ہو گرتمہاری اُڑان برندوں کی طرح نہ تھی، اس لیے میں تمہاری ولایت کونہیں (بحواله اخبار الصالحين) مانتی۔

ابوائسن خرقانی "کا میک اور واقعہ: ابوائسن خرقانی "کی بیوی کے متعلق بہت ہے واقعات تذکرہ نگاروں نے لکھے ہیں ان کی بیوی ان کی عبادت وریاضت سے خت نالاں تھی اوراکٹر ان کی ولایت کومکاری اور فریب کاری کہا کرتی تھی ایک مرتبہ اپنے دور کے بڑے بزرگ شخ ابوسعید اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ابوالحن خرقانی کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت نے اپنی بیوی سے کہا کہ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرویوی نے نہایت نا گواری سے کہا کہ گھر میں پچھ ہوتو کھانا تیار کروں تمہارے جیسے قلاش آ دمی کے گھر مہمان آتے ہی کیوں ہیں؟ حضرت ابوالحن نے کہا اے نادان مورت آستہ بول بہیں مہمان تمہاری گفتگوں نہ لیں گرآپ کی بیوی نے آپ کی ایک نہ نی اور بوتی کئی حضرت نے پھر کہا تم اپنی زبان بند کرو، کھانے کا انتظام وہ خود کر سے گا جس نے مہمان جسے ہیں۔

یوی نے مسخوانہ انداز میں کہا اچھا آج میں یہ بھی تما شادیکھتی ہوں کہ تو کس طرح کھانے کے لیے ڈرامہ کرتا ہے، حضرت ابوالحن ؓ نے خادم سے بوچھا کہ گھر میں کتی رو ٹیاں ہیں؟ اس نے کہا چاررو ٹیاں ہیں، آپ نے فرمایا لے آ وادر جب وہ رو ٹیاں لے آیا تو آپ نے رو ٹیاں ٹوکری میں رکھ کر او پر کپڑا ڈال دیا اور پھر خادم سے کہا کہ رو ٹیاں تقسیم کر دو وقت ٹوکری کے اوپر سے کپڑا ہرگز نہ ہٹا نا اور جینے لوگ موجود ہیں ان میں رو ٹیاں تقسیم کر دو اور پھر خدا کی شان دیکھو خادم نے تھم کی تعمیل کی اور جیران رہ گیا کہ اسنے مہمانوں نے رو ٹیاں کھا تیں مگررو ٹیاں ختم ہی نہ ہونے میں آری تھیں، خادم نے ابوالحن کی ہوی کو جب یہ بات بتائی تو اس نے فورا ٹوکری کے اوپر سے کپڑا اٹھا دیا اور کہا کہاں ہیں رو ٹیاں جو ہی جاردو ٹیاں نگلیں وہ بولی میں نہ ہم تھی کہ یہ جوٹ ہے آئی رو ٹیاں کہاں سے آسکتی ہیں، حضرت ابوالحن بولے اے اللہ کی بندی! اگر تو جھوٹ ہے آئی رو ٹیاں کہاں سے آسکتی ہیں، حضرت ابوالحن بولے اے اللہ کی بندی! اگر تو یعین نہیں کرتی نہ کر اللہ نے اپنے بندے کا بھرم رکھ لیا ہے اور مہمان شکم سیر ہو بھے ہیں ہو کی بین ہوئی گئی۔

(بحول نے تی کھا گئی۔

(بحول نے کہا گئی۔

(بحول نے کہا گئی۔)

#### 多多多多多多

### ذمه داری نمبر....ا

# ﴿ شو ہر کو ہمیشہ ہے مشورہ دیجئے ﴾

یہ بھی ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کا مزاج ایسا بنائے کہ ہر کام مشورہ سے ہو، چاہے دین کا کام ہو یا دنیا ہی کا کوئی جائز کام ہو، اور مسلمان کا تو دنیا کا کام بھی دین ہی کے لئے ہونا چاہئے کہ بظاہر دنیا کا کام ہے لیکن مقصد اس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور دین پڑمل کرنے اور اس کو پھیلانے میں مدد لینا ہوا ور اس طرح کے جو کام انجام پائیں وہ باہمی رضامندی اور خوشنودی سے انجام پائیں۔

گرمیں جو بھی کام انجام پائے وہ باہمی مشورہ سے انجام پائے:

قرآن کریم نے جہاں یہ قانون بیان کیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے دوسال دودھ پلائیں ، اسی مقام پریہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرتم کسی شرعاً معترضرورت پر دودھ چھڑانا چا ہوتو میاں بیوی باہمی مشورے اور رضا مندی سے ایسا کریں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

ترجمہ:''پھراگر ماں باپ جا ہیں کہ دودھ چھڑ الیں یعنی دو برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورہ سے تو ان پر پچھ گناہ نہیں''

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشایہ ہے کہ گھر میں جو بھی کام انجام پائے حق الوسع پوری کوشش ہوکہ با ہمی مشورہ سے انجام پائے۔اور مؤمنین کی بھی یہی شان بیان فرمائی گئی کہ آپس کے مشورہ سے کام کرنا مؤمنین کی صفات میں سے ہاور اس صفت خاص کوقر آن پاک میں بھی نماز اور زکو ہے تذکر ہے کے بچے میں ذکر کر کے بیان کیا گیا ہے تو ایسے کام کی کتنی اہمیت ہوگی چنا نچے فرمایا:

والندین استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وأمرهم شوری بینهم ومما رزقنهم ینفقون، (حررة شوری)

ترجمہ:اورجنہوں نے تھم مانا پنے رب کا اور نماز قائم کرتے ہیں اور آپس کے مشوروں سے کام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کوعطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں ایک حدیث میں حضور ﷺ فرماتے ہیں:

"آمو والنسآء فی بناتھن" ( کزالعمال) ترجمہ:"عورتوں سےان کی بچیوں کے بارے میں مشورہ کرلیا کرو'' اس کا مطلب میہ ہے کہ لڑکیوں کی شادی سے قبل ان کی ماؤں سے مشورہ کرلیا کرو۔ سیر قابن ہشام میں ہے کہ حضرت خدیج تی ایک صفت ریجی تھی۔

وكانت له وزير صدق على الاسلام يشكو اليها.

(سيرة ابن بشام جلد ۲)

ترجمہ: ''وہ اسلام کے متعلق آنحضرت ﷺ کی تجی مثیرہ کارتھیں آپﷺان ہی کی طرف رجوع فرماتے تھے''

حفرت خدیجیہ فنہم وفراست ،اخلاق کریمانہ کی مالکہ ہونے کے ساتھ ساتھ عقل سلیم اور فطرت صححہ کی حامل بھی تھیں ، نیز اپنی زندگی کے تجر بوں اور لوگوں سے واقفیت کی بناء پر بڑی صاحب الرائے عورتوں میں ان کا شار ہوتا تھا نبوت انبیاءاور فرشتوں کے بارے میں بھی بہت کچھن رکھاتھا۔

آپ کی اور تا ہو جاتی مشورے دیا کرتی تھیں کہ ہرموقع پر آپ کی پشت پنای اور حمایت ہوجاتی مشکلات میں دلجوئی ہوجاتی آپ کی کو جولوگوں سے تکلیف پہنچی تھیں وہ اس غم کو ہمیشہ ہلکا کرنے کی کوشش کرتیں اور آپ کی ہمت بندھوا تیں۔اس طرح ان کواپ مشوروں سے بھی دین اور آپ کی خدمت واعانت کا خوب موقع ملا اور سب مسلمان عورتیں ایسا کر کے بیثواب حاصل کر سکتی ہیں کہ اپ شوہر کو ہرموقع پر چمچے مشورہ دیں ، جب وہ کسی کام میں پریشان ہوں یا آپ سے مشورہ مانگے تو خوب سوچ سمجھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگ کرمشورہ دیں کہ یوں کرلیں یا یوں کرلیں۔

لیکن اگر معامله اہم اور بڑا ہو جہاں اپنی سوچ کی رسائی نہ ہوسکتی ہوتو مزید اطمینان

کے لئے اپنے خاندان ہی کے نیک مجھداریا کوئی بھی جود بنداراور مجھدار ہوں ان کی طرف شوہر کی رہنمائی کردیں کہ آب ان سے جا کرمشورہ کرلیں ، جیسے حضرت خدیجہ اخیر میں اپنے چپا کے لائے ورقہ بن نوفل جو پچپلی شریعتوں کے جانبے والے تھے کے پاس لے گئیں کہ ان سے مشورہ کے ذریعہ مدد حاصل کریں ۔ جتنا خود مشورہ دے تی تھیں دے دیا اور باقی کے لئے اپنے سے مجھدار اور بڑے کے پاس لے گئیں۔

ای طرح سلے حدیبیہ کے موقع پرآپ ﷺ نے جب سرمنڈ وانے کا تھم دیا تو صحابم کی بناء پراس کے لئے تیار نہ ہوئے تو آپ ﷺ نے ام سلمہ ﷺ سے مشورہ کیا تو انہوں نے فر مایا آپ خود صلا ق (بال کا منے والے) کو بلا کراپنے بال منڈ وانے شروع کرواد یجئے تو صحابہ ﷺ بھی ای طرح کرنے لگ جائیں گے۔ (بحالہ البدایة والنہ ایجاری)

چنانچہ آپ ہے اور امت ایک عورت کے مشورہ پر عمل کیا ، اور پھر ایبا ہی ہوا اور امت ایک عورت کے مشورہ کے ذریعہ بہت بڑے حادثہ سے نج گئی اور تاریخ میں یہ مشورہ ایک یادگار باب بن گیا۔ لہذا آج کی مسلمان عورتوں کو بھی چاہئے کہ جس طرح پہلے گزری ہوئی دیندار عورتوں نے اپنے شوہروں کو دین کے بھیلانے کے لئے وقا فو قنا مشورے دیے ، ویہ ہی آپ بھی اپنی اپنی اپنی کے مشورہ آپ بھی اپنی کہ کس طرح ہمارے محلّہ میں پھر ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں مردوں اور عورتوں میں پوراپورادین آجائے۔ اس کیساتھ ماتھ دنیوی امور میں بھی مشورہ سے ہرکام کرنے کی عادت بنا کیں۔ البتہ بیضروری ہیں کہ بیوی سے مشورہ لے کری کام کیا جائے بلکہ فیصلہ تو شوہرکا ہوگا تا ہم اگر بیوی کے مشورہ پڑو ہرنے عمل نہ کیا تو بیوی کوچا ہے کہ اس بات کو برانہ ماریوں کر ماری کا ویا ہے کہ اس بات کو برانہ ماریشو ہر یزاراضگی کا اظہارنہ کرے۔

## شوہر کے ساتھ مشقت برداشت سیجئے اور طعنہ نہ دیجئے:

سن کے نبوی میں جب قریش نے اسلام کوختم کرنے کا فیصلہ کیا تو بیر تدبیر سوچی کہ حضور ﷺ اوران کے خاندان کو ایک گھاٹی میں قید کیا جائے چنانچہ ابوطالب مجبور ہوکر تمام خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ گزیں ہوئے تو حضرت خدیجہ بھی ساتھ آئیں، www.besturdubooks.net

سیرت کی کتابیں ابن ہشام میں ہے۔

"وهي عند رسول الله في شعب"

(سيرالصحابيات وسيرة ابن هشام جلد۲)

ترجمه "اوروه حضوراكرم الكاكساته شعب الى طالب مين تحين"

یے زمانہ ایسا سخت تھا کہ ببول کے بتے کھا کھا کر گزارہ کیا، بنچ بھوک سے روتے اور بلباتے تھے بچوں کے رونے کی آوازیں دور دور تک جاتی تھیں تا ہم اس زمانہ میں بھی حضرت خدیج کے اثر ورسوخ کی وجہ ہے بھی بھی کھانا پہنچ جاتا تھارسول اللہ بھاس حال میں بھی اپنی قوم میں بلیخ ورعوت کا فریضہ دن رات خفیہ وعلانیہ ہر طریقہ سے انجام دیے اور بخوہ شمر اور اجرکی امید کے ساتھ ان تمام تکالیف کو ہرداشت کرتیں بھی زبان سے اف تک نہ کہا اور نہ یہ کہا کہ آپ کی اور آپ کی تبلیغ کی وجہ سے یہ معیبت آئی ہے ہم کیے کریں؟ کیے ہرداشت کریں؟

ایک دوماہ نہیں بلکہ شوہر کے ساتھ تقریباً تین سال کاعرصدای طرح گزارلیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے سید تناخد بجہ "کواس پراج عظیم عطافر مائے کہ آپ ﷺ کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کیااوران برصر فرمایا۔ آمین

لہذا اگر کسی وجہ سے گھر میں کوئی تکلیف یا پریشانی آجائے ، تو بیوی کو چاہئے کہ شوہر
کے ساتھ خود بھی صبر کرتے ہوئے اس پریشانی اور م کو برداشت کر بے بینہ ہو کہ کشادگی میں
تو اس کا ساتھ دے اور مصیبت و پریشانی کے وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیے بقول کسی دانا کے
میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھوتھو، اور اس طرح نہ کہے کہ تم نے ایسا کیا تو ایسا ہواا گر
میری بات مان لیتے تو ایسا نہ ہوتا میں نے تو تمہیں پہلے سے کہد دیا تھا کیوں سفر میں گئے؟
سس یہاں کیوں مکان لیا؟ سساس کے ساتھ کیوں کا روبار کیا؟ سس پہلے سے سوچتے نہیں
اب روتے پھررہے ہو؟ ایسی با تیں کرنا تو کسی کا فرہ عورت کے لئے بھی مناسب نہیں چہ
جائیکہ ایک مسلمان عورت کے لئے جو اس پریقین رکھتی ہے کہ جو پچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بی

تجهی رکنهیں عتی جبیبا که الله تعالی کاارشاد:

قـل لـن يـصيبـناالا ماكتب الله هو مولنا وعلى الله فليتو كل المومنون. (سورةالتييّات: ٢٥)

ترجمہ۔'' آپ کہدد بیجئے ہرگز ہم کوکوئی مصیبت نہیں پہنچی گرجواللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے، وہی ہے کار ساز ہمارا اور اللہ ہی پر چاہئے کہ مجروسہ کریں مسلمان''

توجب الله کے حکم سے یہ ہوا اور وہ علیم بھی ہے وہ جانتا ہے وہ خیبر بھی ہے وہ مصیبت کے بعد بھی ہا خبر ہے اور وہ لطیف ہے وہ مصیبت کے بعد بھی ہمیں بے یار و محد بھی ہمیں ہے یار و محد بھی ہمیں ہے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ بلکہ لطف و مہر بانی و الا معاملہ کرے گاتو ہم اس سے کیوں نہ مانگیں؟ خصوصاً اگر شو ہر دین کے کاموں میں مشغول ہے اس کی شخواہ کم ہے یا دین کے لئے سفر میں گیا اور اس کی غیر موجود گی میں پھونقصان ہوگیا یا حلال کا روبار کی وجہ سے آمدنی کم ہور ہی ہے یا کسی اور وجہ سے کوئی تکلیف ہے تو یوی کو چاہئے کہ حرف شکایت زبان پر نہ الائے کسی غیر سے اس کی شکایت نہ کرے ( بلکہ ہر حال میں صبر کرتی رہے کیونکہ واویلا کرنے اور طعنہ دینے سے صیبتیں دور نہیں ہوں گی بلکہ اس سے اور بردھتی ہی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے لہذا خود بھی دعا کیں مانگیں اور بچوں سے بھی دعا کیں منگوا کر وہ صیبتیں دور کرا کیں۔

لہذا ایک مسلمان عورت کو چاہئے کہ اپنے شوہر کواولاً تو آپ دی گانا تب وامتی ہمھرکر اس کو کا فروں میں اسلام پھیلانے اور مسلمانوں کو پورے اسلام پرعمل کروانے کے لئے محنت کرنے اور ہرتم کی قربانی دینے پرآمادہ کرے اور پھراس قربانی میں خود بھی شریک ہوکر حضرت خدیجیٹ کی طرح پوراپورا تو اب حاصل کرے۔

### ذمه داری نمبر....ها

## ﴿ شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ ہے ﴾

حسن سلوک سب لوگوں کے لئے لازم ہے اور خاص طور پرمیاں بیوی کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بمیشہ ساتھ دہتے ہیں۔

خاتون محتر م! اگرآپ چاہتی ہیں کہ آپ اور آپ کے شوہراور بچوں کی زندگی اچھی طرح گزرے تو اپنے اخلاق اور حسن سلوک کی اصلاح سیجئے۔ ہمیشہ خوش خرم اور مسکراتی رہئے۔ گئی اور جھڑ ہے ۔ تہیشہ خوش خرم اور مسکراتی سیئے۔ آپ اپنی خوش اخلاقی سے آپ اپنی خوش اخلاقی سے آپ اپنی گھر کو بہشت ہریں بناسکتی ہیں۔ کیا میدافسوں کی بات نہیں کہ بداخلاقی سے اپنی گھر کو جہنم میں تبدیل کردیں اور خود کو اور اپنے شوہراور بچوں کو اس عذاب میں مبتلا کر دیں۔ آپ چاہیں تو فرشتہ رحمت بن سمتی ہیں گھر کے ماحول، شوہراور بچوں کے دلوں کو مسرت وشاد مانی عطا کر سمتی ہیں ان کے دل سے رنے وغم مناسکتی ہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں؟ مسرت وشاد مانی عطا کر سمتی ہیں ان کے دل سے رنے وغم مناسکتی ہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں؟ مسکر اہٹ کے ساتھ ان کو رخصت کریں تو ان کی روح اور اعصاب پر کیا اثر پڑے گا اور مسکر اہٹ کے ساتھ ان کو رخصت کریں تو ان کی روح اور اعصاب پر کیا اثر پڑے گا اور اسے کا موں کو انجام دینے کے لئے ان میں کیسی تازہ اہر دوڑ جائے گی۔

۔ اخلاق رشعۂ از دواج کوشخکم بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

اخلاقی اعتبار سے عدم ہم آ جنگی ،خاندان میں اختلافات اور کشیدگی کی اہم وجہوتی ہے۔
خاتون محترم! خوش اخلاقی اور عشق ومجبت کے ذریعہ اپنے شوہر کادل جیت لیجئے۔
تاکہ وہ زندگی اور خاندان سے محبت کرے اور پوری توجہ اور لگن کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہے اور آپ کی آ سائش کے اسباب مہیا کرے۔ آپ اگر اس سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں گی تو وہ راتیں باہر گزارنے اور عمیاشی کی فکر میں نہیں رہے گا اور جلدی گھر

ا یک عورت نے عدالت میں شکایت کی کہ میرا شوہر ہمیشہ دوپہراور رات کا کھانا باہر کھا تا ہے۔

شوہرنے جواب دیا کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ میری بیوی ذرابھی نباہ کرنانہیں جانتی اوراس کا اخلاق بے صدخراب ہے اور دنیا کی بدا خلاق عورت ہے۔

ایک نے عدالت میں کہا کہ میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا اوراخراجات اپنی مال کے ذریعہ مجھے بھوا تا ہے۔ مرد نے جواب میں کہا کہ چونکہ میں اپنی بیوی کی بداخلا قیوں سے تنگ آچکا ہوں اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سے بات نہیں کروں اور اس بات کو پندرہ مہینے ہور ہے ہیں۔

ازدواجی زندگی کی اکثر مشکلات کو ہوشیاری اور ایتھے اخلاق کے ذریعے حل کیا جاسکتا ہے۔ اگر آپ کا شوہر کم محبت کرتا ہے، گھر پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، دیر سے گھر آتا ہے دو پہراور رات کا کھانا باہر کھا تا ہے، بدسلو کی کرتا ہے، بد مزاجی اور جھگڑ اکرتا ہے، اپنی دولت برباد کرتا ہے۔ الگ ہونے اور طلاق دینے کی بات کرتا ہے تو آپ اس قتم کی ساری مشکلات کو اپنی اعلیٰ اخلاقی کردار اور ایجھے برتاؤ سے حل کرسکتی ہیں۔ آپ اپنے رویئے میں تبدیلی پیدا کیجئے۔ اور انجھے اخلاقی کا عجاز آفرین نتیجہ دیکھئے۔

کسی نے حضرت رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا کہ فلاں عورت بہت نیک ہے روزے رکھتی ہے،راتوں کوعبادت کرتی ہے،لیکن بداخلاق ہےاورا پنے ہمسائیوں کواپئی زبان سے ایذا پہنچاتی ہے۔آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

"اس میں کوئی خوبی ہیں ہےوہ دوزخی ہے"

والٹر ڈیمروش نے امریکہ کے بہت بڑے مقرراورامریکہ کی صدارت کے امید وار مسٹر جیز۔ جی۔ بلین کی بیٹی سے شادی کی۔ اس وقت سے آج تک وہ بڑے آ رام ومسرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی مسرت کا راز کیا ہے؟ مسز ڈیمروش کہتی ہیں۔ ''میں صحیح انتخاب کے بعد جس چیز کوزندگی میں اہمیت دیتی ہوں وہ اخلاق ہے۔ ہیویوں کو چاہیئے کہ این خاوندوں کے ساتھ اس اخلاق سے چیش آئیں۔ ہرمردترش روئی سے دور بھا گنا

ے' ۔ یخت کلامی محبت کے لئے زہر کا اثر رکھتی ہے۔ ہر فرداس حقیقت سے آشنا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کے مقابلے میں اجنبیوں سے زیادہ نرمی سے کلام کرتے ہیں۔

ڈوروکھی ڈکس کا قول ہے۔''یہ ایک جیران کن اور تجی حقیقت ہے کہ ہمارے گھر کے افراد ہی ہمارے متعلق خاص طور سے رذیل اور ہتک آمیز بات کرتے ہیں اور ہمارے جذبات کوٹیس پہنچانے سے احتر ازنہیں کرتے''

ہنری کلے رزنر کہتا ہے کہ:''اخلاق اس روحانی صلاحیت کا نام ہے جو درواز ہے کی شکستگی کونظر انداز کر کے اس کے پارشخن میں کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ لیتی ہے''۔از دوا بی زندگی کے لئے اخلاق کی وہی حیثیت ہے جوموٹر کے لئے تیل کی ہوتی ہے۔ شہراد ہے مسٹر ہومڑ گھر والوں پر ہرگز رعب نہیں جماتے تھے۔وہ اس قدر بردباروا قع ہوئے تھے کہ وہ اپنی ہر ذاتی تکلیف ، رنج اور افسر دگی کو گھر والوں سے چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ اپنی ذاتی تکلیفوں کو خاموثی سے کیوں نہ برداشت کیا جائے ، دوسر سے لوگوں پریشان کیا جائے''

پُر مسرت اور آرام دہ زندگی کا راز کیا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ کابھی کہنا ہے کہ میں صحیح انتخاب کے بعد جس چیز کواز دوا جی زندگی میں اہمیت دیتا ہوں وہ اخلاق ہے۔ چنا نچہ ایک بار پھر مجھے لیجئے کہ نو جوان بیو یوں کو چاہیئے کہ اپنے خاوندوں کے ساتھ اسی اخلاق کے ساتھ پیش آئی ہیں۔ ہر مردترش روی سے دور پیش آئی ہیں۔ ہر مردترش روی سے دور بھا گتا ہے خت کلامی محبت کے لئے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ ہر فرداس حقیقت سے آشنا ہے۔ لئے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ ہر فرداس حقیقت سے آشنا ہے۔ کہ ہم اپنے عزیز وں کے مقابلے میں اجنیوں سے زیادہ نرمی سے کلام کرتے ہیں۔

## شوہر سے معذرت کر کیجئے:

آپ سے جب بھی کوئی غلطی یا کوتا ہی ہوجائے یا شوہر کسی بات پر ناراض ہوجائے تو یوی کو چاہیئے کہ معذرت کر لے کیونکہ مرد کو غصہ بھی جلد آتا ہے اور جلد ہی راضی بھی ، ہوجا تا ہے اور شو ہرکو چاہیئے کہ وہ جلد راضی ہوجائے ، کیونکہ شو ہرکا دل ہوی کے لئے بنایا گیا ہے۔ شو ہر سے معذرت کرنے میں بڑی تا ثیر ہوتی ہے اور محبت واپنائیت کا اظہار ہوتا ہے اور یہ بیوی کا بڑا پیار اور اچھا انداز واسلوب ہوتا ہے۔ صرف چند معذرت کے جملے کہنے سے شو ہرکا غصہ دور ہوجا تا ہے اور وہ راضی ہوجا تا ہے۔ اس کا دل نرم پڑجا تا ہے اور پھرخوش ہو کر اپنائیت کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ رہنج وقم دور ہوجاتے ہیں۔ تا راضگی کے معاملہ کوطول نہیں دینی چاہیئے۔ ورنہ بات بڑھ جاتی ہے۔

ابن عباس الله بيان فرماتي بين كه

''آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا ہیں تہمیں ان عورتوں کے بارے ہیں بتاؤں جو جنت میں ہوں گی؟ صحابہ ﷺ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ ضرور بتا ہے۔ فر مایا وہ عورت جو (اپ شوہر سے) خوب محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو، اپنے شوہر سے معذرت کرنے والی ہو، جب عورت کو عصر آ جائے یا اس کے ساتھ براسلوک کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر ناراض یا غصہ ہوتو وہ کہتی ہے (ویکھو) میرا ہاتھ تہمارے ہاتھ میں ہے یا شوہر کے پاس آ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر کھو یت ہاور کہتی ہے اور مہتی ہے ور کھو یت ہاور کہتی ہے میں تو (اس ناراضگی وغصہ کی حالت میں) آنھوں میں سرمہ (کاجل) بھی نہیں لگاؤں گی۔ جب تک تم راضی اورخوش نہ ہوجاؤ''

دیکھئے! ہمارے پیارے نبی اکرم ﷺ جنتی عورتوں کے بارے میں گتی بیاری باتیں ارشاد فرمارہ ہیں۔ آپﷺ عورتوں کو اپنے گھر میں خوشیاں پیدا کرنے اور اپنے شوہر کو منانے کے انداز وطریقے سمجھارہے ہیں کہ شوہر کے پاس آ کے معذرت کرلو۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر راضی کرلو۔ اس بیارے انداز میں اتنی تا ثیر ہے کہ شوہر فوراً راضی ہوجا تا ہے۔ تجربہ کرکے دیکھ لیجئے۔ جنتی عورت بننے کے لئے کتنا آسان نسخہ ہے۔ دنیا میں بھی سعادت ، خوشیاں اور آخرت میں جنت کی خوشخری۔

اے خاتون جنت! آپ بیاجھی صفات اور انداز اپنالیجئے شوہر سے محبت کرنے والی بن جائے، ناراضکی وغصہ میں''اعوذ'' پڑھ کراپنے کا ندھے پر پھونک لیجئے نفس امارہ

کو دبا دیجئے جوشیطان مردود کے ساتھ مل کرلڑائی جھگڑ ہے اور ناراضگی پر،ضد واکڑ پر
انسان کو ابھارتا ہے۔ شوہر کے ہاتھ میں اپناہاتھ دیجئے ۔ صلح کا مصافحہ لیجئے بھرد کیھئے کیسے
آپ کا سحرشو ہر پر چلتا ہے کیسی محبت آتی ہے اور فرمان نبوی ﷺ پر بھی عمل کرنے کا اجرو
تواب حاصل ہوجاتا ہے۔ جدائی سے بچئے۔ ناراضگی میں والدین کے گھر جانے کے
بجائے اپنے ہی گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہئے ۔ کیونکہ اچھے اچھے گھروں میں بھی پچھ
بجائے اپنے ہی گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہئے ۔ کیونکہ اپھے ای ہاتھ میں ہے۔
نہ بچھا ختلاف اور مشکلات ہوتی ہیں لہذا علاج آپ کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔

حضوراقد س بی بی چیما گیا کہ کون ی عورت سب سے آچی ہے۔ ارشاد فر مایا سب عورتوں میں سب سے اچی عورت وہ ہے جب اس کوشو ہر دیکھے تو شو ہر کوخوش کردے، جب کوئی بات کہے تو وہ بات مان لے اور اپنی جان و مال کے بارے میں حفاظت کرے۔ ابن عباس فر مایا کرتے تھے میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ عورت اپنی شو ہر کوخوش کرنے کے لئے بناؤ سنگھار کرتی رہے۔ پھر بھی اگر شو ہر بیوی کی قدر وعزت نہ کرے اور اس کے ساتھ اچھار و بیندر کھے تو نیک عورتوں کی بیصفت ہے کہ پھر بھی صبر و شکر کے ساتھ از دوا جی زندگی کے اس کھٹن سفر کو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے پورا کر شکر کے ساتھ از دوا جی زندگی کے اس کھٹن سفر کو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے پورا کر گرمشتی ہوئی ہیں۔ و نیا میں وہ جنت کی مستحق ہوتی ہیں۔

ایک نیک عورت کے شوہر نہایت ترش مزاج اور عصیلی طبیعت کے آدمی ہے۔
دوسروں کے سامنے بھی بیوی کو برا بھلا کہہ دیتے اور ان کی بےعز تی کر دیتے لیکن وہ
نیک عورت اس موقع پر شوہر کے کا ندھے پراعوذ پڑھ کر پھوٹکی اور انہیں سمجھاتی ، ان کی
اصلاح کے لئے دعا کیں کرتی اور ناراضگی وغصہ کا اظہار نہ کرتی ، نہایت صبر وشکر کے
ساتھانہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری تو ان کے انتقال کے بعد انہیں خواب میں دیکھا
گیا کہ سرخ جوڑے میں دلہن بنی میٹی ہیں اور بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اور ان کے
جانے والی نیک عور تیں اُن پردشک کر رہی ہیں۔
جانے والی نیک عور تیں اُن پردشک کر رہی ہیں۔
قرآن یاک میں ہے۔جہ کا ترجمہ ہے کہ:

''نیک مردول اورعورتوں کے لئے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخری ہےاورآخرت میں بھی''

یہاں دنیاوی خوشخری اور بشارت سے مرادیہ بھی ہے کہ انہیں سے اور مبارک خواب نظر آتے ہیں یاان کے بارے میں دوسرے لوگوں کوا چھے خواب نظر آتے ہیں اور خواب میں بشارت دی جاتی ہے کہ دیکھو دنیا میں انہوں نے عبادت کی تھی ، مبر کیا تھا، اچھے کام کئے تھے اب کتنا اچھا صلہ اور بدلہ انہیں دیا گیاہے۔

## شوہر سے خوب اچھی اچھی باتیں کیجئے:

عورت اپنے شوہر کو اہمیت دے ، شوہر کے پاس بیٹھے باتیں کرے بنسے ہنسائے ، واقعات و قصے سنائے شوہر کو مخاطب کرے توجہ حاصل کرے شوہر کے مقابلے میں دوسروں کو اہمیت نہ دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ٹنے رسول اللہ ﷺ کو گیارہ عورتوں کا کافی لمباواقعہ سنایا۔ (بحوالہ بخاری وسلم)

ان میں سے ایک اُم زرعة گہتی ہیں کہ میرے شوہر ابوزرعۃ نے مجھے بہت محبت و اپنائیت دی۔ مجھے اتنازیور دیا کہ بھاری اور قیتی زیور پہننے کی وجہ سے میرے کان جھک گئے یعنی لئک کے مجھے اتنا کھلا یا پلایا اتی خوشیاں دیں کہ میں خوب موٹی ہوگئ ۔ پیارے نبی بھٹا نے بیواقعہ بن کے حضرت عائش سے فر مایا تھا اے عائش المیں تمہارے لئے ایسا بی ہوں جیسے ابورزعۃ اپنی ہیوی اُم زرعۃ کے لئے تھے۔اب دیکھئے پیارے نبی اللہ اپنی دوجہ محر مہ کی دوجہ میں اور سننے کے بعد زوجہ محر مہ کی دوجہ کی دوجہ میں دیت مجبت محبت دیتا ہوں خوشیاں دیتا ہوں۔

بعض عورتیں بڑی شمجھدار ہوتی ہیں۔ بڑی شائشگی اور اچھے انداز سے شوہر کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اچھے واقعات اور بہترین قصے سنا کر شوہر کا دل جیت لیتی ہیں لہذا عورت کو چاہئے کہ شوہر کے ساتھ بے عورت کو چاہئے کہ شوہر کے ساتھ بے تکلف ہوکر ہلکے پھلے واقعات سنائے روز مرہ کی گفتگو اور باتیں کرے، اچھے انداز سے www.besturdubooks.net

نے بچیوں کے معاملات ومسائل شوہر کے سامنے رکھے مفید مشورے اورا بنی رائے دے شو ہر کواپنی عمدہ گفتگواور پیار بھری دلنشین باتوں کا ایسا عادی اور خوگر بنادیں کہ وہ آپ سے باتیں کرنے لے لئے بے چین اور مشاق رہے۔ شوہر کو مخاطب کریں مثلا نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لیجئے۔اذان ہو گئی ہے مجدمیں چلے جائے واپس آتے ہوئے رہ چیزیں لیتے آ ہے گا، فلاں رشتہ دار بیار ہے ان کی مزاج بری کے لئے ان کے گھر چلئے۔ان کے ہاں لے جانے لئے کچھفروٹ خرید لیجئے ہمکٹ کا پیک لیجئے ،فلال رشتہ دار پڑوی غریب ہے آج ان کے ہاں کھانا بھواد بچئے ، آپ کی پیند کے کھانے کی ڈش تیار ہے جلدی سے دستر خوان پر آ جائے ، فلاں گھر میں عورتوں کا وعظ ہور ہا مجھے وہاں چھوڑ دیجئے۔کافی دن ہو گئے آج ہماری ای کے گھرملا قات کے لئے چلے میرے لئے اچھا سا سوٹ لے آ ہے، ہاتھ پیر میں لگانے کے لئے مہندی بھی لے آ ہے، خوشبودارتیل، بوڈ راور کریم بھی لیتے آ ہے گا،مسواک یا ٹوتھ پییٹ بھی ضرورلا ہے گا۔ مطلب سے ہے کہ شوہر کے سامنے اچھی گفتگو سیجئے ،انہیں مفیدمشورے دینی و دنیاوی مشورے دیجئے یاد دہانی کرائے اپنی ضروریات کا ذکر کریں ان باتوں سے انشاء الله شوہر کے دل میں خوب محبت خوب خوب جم جائے گی۔

بہتی شادیوں میں میاں بیوی بعض ذاتی وجوہ کی بناء پرایک دوسرے سے محبت کرنا ترک کردیتے ہیں۔ ذاتیات پراتر آنا ایک تیز ہتھیار ہے جس کی کاٹ سیرھی دل پر پہنچتی ہے۔ میاں بیوی کویہ ہتھیار استعال کرنے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیئے۔ایسا کرنا ایک گناہ سے کمنہیں۔

#### 金金金金金金

### ذمه داری نمبر.....1

# ﴿ شوہر کے بیشے پراعتراض نہ کیجئے ﴾

یادر کھئے! ہرانسان کوکوئی پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور اپنے پیشے کے مطابق زندگی گزار نی پڑتی ہے، ایک ڈرائیورا پی عمر کا بڑا حصہ راستوں میں گزارتا ہے اور دوسر بے لوگوں کی طرح ہر رات اپنے گھر نہیں آسکتا، ایک چوکیدار بعض راتوں میں یا ہر رات چوکیداری کرتا ہے، ایک ڈاکٹر کو کم موقع ملتا ہے کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ فراغت واطمینان کے ساتھ بیٹھے یا تفریح کرے، ایک استادیا وانشور جومطالعہ کا عادی ہے، مجبور ہے کہ راتوں کومطالعہ کرے، بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں جن میں زیادہ ترسفر میں رہنا ہوتا ہے۔

تیل بیچے والے کے پاس سے تیل کی بوآتی ہے، مکینک کالباس چکنار ہتا ہے اوراس میں سے تیل کی بوآتی ہے، کوئلہ فروش ہمیشہ سیاہ رہتا ہے، را توں کوڈیوٹی دینے والا مزدور مجبور ہے کہ را توں کوکار خانے میں جائے ۔ مجاہدیا داعی ہے تواسے وقت بے وقت امرا الٰہی کی لتمیل میں گھرسے با ہرر ہنا پڑتا ہے۔

عورتیں عموماً ایسا شوہر پسند کرتی ہیں جو ہمیشہ دطن میں رہے، اول وفت گھر آ جائے، فرصت کے اوقات اس کے پاس زیادہ ہوں تا کہ سیر وتفریح میں وفت گزارا جا سکے، اس کا پیشہ باعزت، صاف ستھرااور زیادہ آمدنی والا ہو۔

لیکن افسوں کہ بہت سے مردوں کے پیشےان کی بیویوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے۔
قابل احترام بہن! دنیا اور آسمیں جو پچھ ہور ہا ہے یہ سب پچھ اللہ کی مرضی سے ہور ہا
ہے ہم دنیا کے کاموں کو اپنی مرضی اورخوا ہش کے مطابق چلانے پر قادر نہیں ہیں ، لیکن ہم خود
کو حالات کے مطابق ڈھالنے پر قدرت رکھتے ہیں ، روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے
آپ کا شوہر مجبور ہے کہ کوئی پیشا ختیار کرے ، ہر پیشے اور کام کے پچھا صول اور لوازم ہوتے
ہیں ، آپ جا ہیں تو اپنی زندگی کے کاموں کو اس کے پیشے کے طابق اس طرح ترتیب دے
سی ہیں کہ وہ بھی سکون اور آزادی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے سکے اور آپ بھی

اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں، صرف اپنے آرام وآ سائش کی فکرنہ سیجئے اپنے شوہر کے آرام کی بھی تھوڑی می فکر سیجئے ، حضور ﷺ فرماتے ہیں۔

"طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضه"

(بحواله مشكلوة شريف)

''رزق حلال کی تلاش فریضہ (ایمان) کے بعداولین فرض ہے''

میری بہن! آپ کے شوہرای جدوجہد میں ہیں اس لیے دانشمندی اور ایثارے کام لیجے! ایک سلیقہ مند اور ہوشیار بیوی کی طرح اپنے فرائض انجام دیجے، اگر آپ کے شوہر ڈرائیور ہیں اور کئی راتوں کے بعد تھکے ماندے گھر آگئے ہیں تو خندہ پیشانی اور مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال سیجے، ان سے محبت کا اظہار سیجئے تا کہ ان کی تھکن دور ہو جائے، بدمزگی پیدا کرنے والی باتوں سے گریز سیجئے، ان کے پیشہ پراعترض نہ سیجئے۔

ڈرائیونگ کے پیٹے میں آخر کیابرائی ہے؟ وہ بے چارہ تو آپ کے آرام وآرائش کی خاطر اپنے شب و روز جنگل اور بیابانوں میں ڈرائیونگ کرتا پھرتا ہے، اس کی قدر دانی کرنے کی بجائے آپ اس کے پیٹے کی برائی کرتی ہیں، آپ کا پیطرز سلوک اسے زندگی اور گھر کی جانب سے لا پرواہ بنا دیتا ہے، اس کے پیٹے میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ ساج کی خدمت کرتا ہے، روزی کمانے کے لیے زحمت اٹھا تا ہے، اگر کا بلی کرتا یا نا جائز پیٹے اختیار کر لیتا تو کیا وہ اچھا ہوتا؟

کیا پیخودآپ کے حق میں بہتر نہ ہوگا کہ اس تیم کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرلیں اور اس کی عادت ڈالیں اور نہایت خوثی اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں اور جب آپ کے شوہر گھر آئیں تو ان کا گر مجوثی سے استقبال کریں اور محبت بھرے لہجے میں ان کے کام اور ان کی زمتوں کی تعریف کریں اور ان کی ہمت افز انی کریں اور مسکرا ہٹ کے ساتھ گھر کے دروازے تک ان کو رخصت کرنے آئیں ، آپ کا پیطرزعمل ان کے دل کو سارے دن مسر وررکھے گا اور وہ ہر بارخوش خوش گھر واپس آئیں گے۔

اگرآپ کے شوہر کا کام اس تتم کا ہے کہ انہیں را توں کوڈیوٹی دینی پڑتی ہے اور وہ آپ

کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپی رات کی نیندوآ رام نج دیتے ہیں تو اس متم کی زندگی کی خودکو عادی بنا لیجئے اور اس کے فرائفن اور پیٹے پر نالپندیدگی کا اظہار نہ کیجئے ،اگر تنہائی سے دل گھرا تا ہے تو آپ ایسا کر سمتی ہیں کہ گھر کے پچھ کا موں کورات کے وقت انجام دیں ، رات کے پچھ حصے میں سلائی کیجئے ،مطالعہ کیجئے ،فرصت کوفنیمت جانیئے حضور ﷺ فرماتے ہیں :

"اغتنم محمسا قبل حمس فیه فراغک قبل شغلک"

"پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو (ای حدیث میں ہے کہ) فراغت کومشغول ہونے سے پہلے فیتی بچھلو۔ (اوراس کی قدر کرتے رہو! دین و دنیا کی بھلائیاں سیٹ کر)" (بحوالہ عکوۃ شریف)

میری بہن! اپنا وقت ضائع نہ سیجئے، عبادت اور اچھے کاموں میں خرچ سیجئے! جب آپ کے شوہر کارخانے سے گھر آئیں تو فور اُان کے لیے چائے، ناشتہ بنا دیجئے، ان کے آرام کرنے کے لیے کمرہ تیارر کھئے، تا کہوہ اپنی تھکن دور کرلیں، بچوں کوعادت ڈالیئے کہ شوروغل نہ مچائیں اور آپ کے شوہر کی خوابگاہ کے نزدیک نہ جائیں ان کو سمجھائے، کہ تمہارے والدرات بحرسوئے نہیں اب انہیں آرام کرنا ہے۔

اس کا پیشہ اس تم کا ہے کہ فرصت کے اوقات اس کے پاس زیادہ نہیں ہیں لیکن آپ
اس کے پیشے اور کام کے مطابق اپنا پروگرام ترتیب دے عتی ہیں، اس سے اس بات کی توقع نہ ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار نے کے لیے وہ اپنے پیشے اور دین وساجی کام سے دستبر دار ہو جائے، اس کو آزادی کے ساتھ الحمینان وسکون کے ماحول میں اپنے کاموں اور مطالع میں مشغول ہو' اس وقت آپ گھر اور مطالع میں مشغول دیتے ہیں، باقی وقت کتاب کے پڑھنے میں بھی گزار دیجئے ، کین یہ کوشش سیجئے کہ جب آپ کے شوہر کے آرام کا وقت ہواس وقت آپ گھر میں موجود ہوں، کوشش سیجئے کہ جب آپ کے شوہر کے آرام کا وقت ہواس وقت آپ گھر میں موجود ہوں، کہوثی اور جب وہ گھر میں داخل ہوتو نہایت گر جموثی اور شیریں لیج میں گفتگو کر کے اس کی تھان کو دور سیجئے ، اس کے کاموں پراعتراض کرنے اور شیریں لیج میں گفتگو کر کے اس کی تھان کو دور سیجئے ، اس کے کاموں پراعتراض کرنے سے اس کے تھے ہوئے اعصاب کومزید مضحل نہ سیجئے ، اگر آپ ضیح طریقے سے ایک بیوی

کے فرائض انجام دیں گی تو یہ چیز نہ صرف آپ کے شوہر کی عظمت وتر تی کا سبب ہے گی بلکہ اس کی ساجی خدمات میں آپ بھی برابر کی حصہ دار ہوں گی۔

خاتون عزیز!بلند ہمتی ایثاراور عقلندی ہے کام لیجئے ،حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں۔

"علو الهمة من الايمان"

''بلندہمتی ایمان کا حصہہے''

صرف اپنی ہی فکرنہ سیجے ،آپ کے شوہر کی ملازمت اس تم کی ہے کہ وہ وطن سے باہر زندگی گزار نے پر مجبور ہے،اگر وہ سرکاری ملازم ہیں تو کس طرح ممکن ہے کہ جس شہر میں ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے وہاں نہ جا ئیں یا اگران کا پیشہ تجارت یا مزدوری ہے اور پردیس میں زیادہ بہتر طریقے سے کما سکتے ہیں تو آپ ان کی ترقی کی راہ میں کیوں رکاوٹ ڈالتی ہیں، جب آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے شوہر وطن سے باہر زندگی گزار نے پر کس سب سے مجبور ہیں، تو بلا وجہ بہانے اور اعتر اضات کر کے کیوں ان کو ناراضکی اور پریشانی کے اسباب میں مبتلا کرتی ہیں، جب آپ دعیم کہ ملازمت کے سلسلے میں انہیں کی دوسر سے شہرہ دیبات یا غیر ملک میں منتقل ہونا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ فوراً اپنی رضا مندی کا اظہار سیجئے ،خوشی خوشی خوشی گھر کے ساز دسا مان کی پریکنگ میں لگ جائے اور پور سے سکون واطمینان کے ساتھ تی جگھ کے لیے روانہ ہو جائے، آپ کو ای جگہ کا سیجھے اور سرگری اور تن دبی کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز سیجے ،اپنے اور کو اور صالات سے جھونہ کرنا سیجھے۔

خوش اخلاقی اورخوش بیانی کے ذریعے لوگوں کو اپنا دوست بنائے، چونکہ آپ یہاں نی
ہیں اس لیے علاقے کے لوگوں کے عادات واخلاق سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، لہذا
نی دوستوں کے انتخاب میں احتیاط سے کام لیجئے اور اس سلسلے میں اپنے شوہر سے بھی مشورہ
کر لیجئے، اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ سیجئے، بلکہ نے ماحول اور وہاں کے لوگوں سے آشنا ہونے
اور مانوس ہونے کی کوشش سیجئے، ہرجگہ کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔

آپمحرم کے ساتھ وہاں کے فطری مناظر یا قابل دید مقامات کی سیر کر کے اپنی تنہائی در رکز علق ہیں۔ مہر ومحبت کا اظہار کر کے اپنے گھر کے ماحول کوخوشگوار بنائیے۔ اینے شوہر کی دلجو ئی سیجئے ۔ان کے مشاغل اور کا موں کی حوصلہ افز ائی سیجئے ۔

ایچ سوہری د بوق ہے۔ان حکمت کا اور ہوں کو صدار اور کا ہیں۔ جب آپ نے ماحول سے آشا ہو جا کیں گی تو آپ خود محسوں کریں گی کہ یہاں بھی کچھ برانہیں بلکہ شاید وطن سے یہاں زیادہ بہتر ہے، نے لوگوں میں ایسے افراد تلاش کیجئے جو یرانے دوستوں بلکہ ماں باپ اور عزیز واقارب سے زیادہ مہر بان اور ہمدر دہوں۔

اگرقصبہ یا دیہات میں آپ کا قیام ہے جہاں شہری زندگی کی سہولیت اور آسائش کا سامان میسر نہیں ہے تو خود کوان چیزوں کی قید ہے آزاد کر لیجئے، وہاں کی فطری اور صاف ستھری زندگی ہے انسیت پیدا سیجئے اور اس قسم کی زندگی کی خوبیوں پر توجہ دہ بیجئے، یہاں اگر بیکا، پکھا، کولر، فریخ غیرہ نہیں ہے، لیکن صاف اور تازہ آب و ہوا اور ملاوٹ کے بغیر اصلی غذا کیں ہیں جو شہروں میں کم میسر ہوتی ہیں، کی سر کیس اور ٹیسی نہیں ہے، لیکن گاڑیوں اور کا رضانوں کے دھوئیں اور شور فل ہے آپ محفوظ ہیں۔

تھوڑی دیر کے لیے اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں پرنظر ڈالئے اور دیکھئے کہ
کس طرح وہ معمولی کچے مکانوں میں نہایت خوثی اور اطمینان وسکون کے ساتھ زندگی
گزارتے ہیں اور شہری زندگی کے لواز مات اور خوبصورت محلوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں
کرتے ،ان کی ضروریات اور محرومیوں کو دیکھئے اورا گرآپ کوئی خدمت انجام دے سمتی ہیں
تواس سے ہرگز دریغ نہ کیجئے ،اپنے شوہر سے بھی سفارش کیجئے کہ ان کی آسائش اور فلاح و بہود کے لیے کوشش کریں۔

اگرآپ دانشمندی سے کام لے کراپنے فرائض پورے کریں، تو نہایت آرام وسکون کے ساتھ پردیس میں زندگی گزار سکتی ہیں اور اپنے شوہر کی ترقی میں معاون ثابت ہوسکتی ہیں اور ایک صورت میں آپ نہایت شریف اور باوقار خاتون اور ایک وفا دار بیوی کی حیثیت سے بیچانی جائیں گی اور آپ کے شوہر اور دوسروں کی نظروں میں آپ کی عزت وحمت بڑھ جائے گی اور آپ کوخداکی خوشنودی بھی حاصل ہوگی ، انشاء اللہ۔

#### 多多多多多多

#### و مهداری تمبر....۲۱

# ﴿ شوہر کو بھی پریشان نہ سیجئے ﴾

خاوند کوستانا کوئی اچھی بات نہیں بعض عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچاتی ہیں اور خود کوخق بجانب خیال کرتی ہیں حالانکہ انہیں چھوٹی چاہیے تو یہ کہ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے خاوند سے گھریلو تعلقات استوار رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پرخاوند کودکھ پہنچا کر گھر کا سکون خراب ہوجا تا ہے اور میاں بیوی بلکہ بچوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوجاتی ہے ورت کی اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپند فرماتے ہوئے حسب ذیل ارشاد فرمایا ہے۔

حضرت معاذین جبل کابیان ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جب
کوئی عورت اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو حوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے کہ اسے
تکلیف نہ دے اللہ تجھے ہلاک کرے کیونکہ یہ تیرے پاس چندروز کے لیے ہے عنقریب یہ
تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔
(بحوالدابن ماجہ)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کوا گلے جہاں میں جنت میں داخل کیا جائے گا یہ جنت سکون اور چین کا مقام ہے اس جنت میں ہرجنتی کومسرت ہی مسرت حاصل رہے گی بنم اور پریشانی ہوتی ہے اس جنت کی بنم اور پریشانی ہوتی ہے اس جنت میں مومن مردوں کے لیے اپنی نیک اور صالح ہویاں بھی ہوں گی اور ان کے علاوہ حوریں بھی ہوں گی جواس مومن کو ہر لحاظ سے آسائش بہم پہنچا کیں گی۔

حور کامعنی ہے سفیدرنگ والی عورت اور عین جمع ہے عیناء کی جس کامعنی ہے ہوئی آگھ والی عورت اور عین جمع ہے عیناء کی جس کامعنی ہے ہوئی آگھ والی عورت ، یہ عورتیں حسن وجمال میں بہت زیادہ ہوئے حوریں اور جنتی عورتیں مردوں کو جنت میں داخل ہونگی وہ ان سے زیادہ حسین وجمیل ہونگے آپس میں ان مردوں اوران دونوں قتم کی ملیں گی جنتی مرد بھی بہت زیادہ حسین وجمیل ہونگے آپس میں ان مردوں اوران دونوں قتم کی بیویوں کے درمیان بے انتہا محبت ہوگی کسی کے دل برکسی کی طرف سے ذرا سامیل بھی نہ

آئے گا یہ جنتی حور یں منتظر ہیں کہ اپنے بیارے شوہروں سے ملیں جوان کے لیے مقرر ہیں کین جب تک یہ شوہرد نیا میں ہیں اس وقت تک ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی مرنے کے بعد قبر کی زندگی گزار کر جب میدان حشر سے گزر کر جنت میں جا ئیں گے قبہ حور یں انہیں مل جا ئیں گی تو ان حوروں کواپنے شوہروں سے اب بھی ایسا تعلق ہے کہ د نیا والی ہو کی جب جنتی مردکوستاتی ہے تو جنت میں ملنے والی حور یں کہتی ہیں کہ اسے نہ ستا، یہ تیرے پاس چند دن ہے مقریب تھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا اس کی قدر ہم کریں گی، ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والے شوہرکو تو تکلیف نہ دے ،حوروں کی اس بات کی آ واز د نیا کی عورتوں کے کمان میں تو نہیں آتی مگر خداوند قد وس کے سیخ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہی بات امت کی عورتوں تک پہنچا دی ہے جولوگ نیک عمل کرتے ہیں حرام کام سے بیخ ہیں روزہ نماز کی ورتوں تک بینچا دی ہے جولوگ نیک عمل کرتے ہیں حرام کام سے بیخ ہیں روزہ نماز ہو کر جائی دیا ان کو بد دعا د ہی ہیں کہ تمہارا کہ امو، اس چندروزہ د نیا وی مسافر کو نہ ستاؤ تم سے جوری میں آنے والا ہے، لہذا عورتوں پر لازم ہے کہ حور میں کی بد دعا ہے تو ہیں ۔ خور میں آنے والا ہے، لہذا عورتوں پر لازم ہے کہ حور میں کی بد دعا ہے تو ہیں۔ خور میں آنے والا ہے، لہذا عورتوں پر لازم ہے کہ حور میں کی بد دعا ہے تو ہیں۔ خور میں آنے والا ہے، لہذا عورتوں پر لازم ہے کہ حور میں کی بد دعا ہے تو ہیں۔ خور میں کی بد دعا ہے توں ہوں ہو ہر کی دل آزاری سے اجتنا ہے بی جورتوں کی دل آزاری سے اجتنا ہے بھی :

عورت کوچا ہے کہ اپنے شوہر کی صورت وسیرت پر طعنہ نہ مارے نہ بھی شوہر کی تحقیراور
اس کی ناشکری کر ہے اور ہرگز ہرگز بھی بھول کر بھی اس قیم کی جلی کئی بولیاں نہ ہو لے کہ ہائے
اللہ! میں اس گھر میں بھی سکھی نہیں رہی ، ہائے ہائے میری تو ساری عمر مصیبت ہی میں کئ
اس اُبڑ ہے گھر میں آ کر میں نے کیا دیکھا ،میرے ماں باپ نے مجھے بھاڑ میں جھونک دیا
کہ مجھے اس گھر میں بیاہ دیا مجھ گوڑی کو اس گھر میں بھی آ رام نصیب نہیں ہوا ، ہائے میں کی
پھکو سے بیابی گئی ، اس گھر میں تو ہمیشہ الوہی بولتا رہا ، اس قیم کے طعنوں اور کوسنوں سے
شوہر کی دل شکنی تیقیٰ طور پر ہوگی جومیاں بیوی کے نازک تعلقات کی گردن پر مچھر می چھیر
دینے کے برابر ہے ظاہر ہے کہ شوہراس قیم کے طعنوں اور کوسنوں کو من من کر عورت سے
بیزار ہوجائے گا اور محبت کی جگہ نفرت وعداوت کا ایک ایسا خطر ناک طوفان اٹھ کھڑ اہوگا کہ
میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات کی ناؤ ڈوب جائے گئی ، جس پر تمام عمر پچھتانا پڑے گا گر

افسوس کہ عورتوں کی بیرعادت بلکہ فطرت بن گئی ہے کہ وہ شوہروں کو طعنے اور کو سنے دیتی ہی رہتی ہیں اوراپنی دنیاوآ خرت کو تباہ و ہر باد کرتی رہتی ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت دیکھا ہیں کرصحابہ کرامؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ!اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں بکثرت جہنم میں نظر آئیں؟ آپ ہوگئے نے فرمایا عورتوں میں دو ہری خصلتوں کی وجہ سے ایک تو یہ کھورتیں دوسر سے یہ کھورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں ، چنا نچہ تمام عمر بھران عورتوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرتے رہولیکن اگر بھی ایک ذراس کی تنہاری طرف سے دیکھی لیس گی تو بہی کہیں گی کہ سلوک کرتے رہولیکن اگر بھی نہیں۔ (بحوالہ بخاری ،جا)

اگرشو ہرکو تورت کی کسی بات پر غصہ آجائے تو عورت کو لازم ہے کہ اس وقت خاموش ہو جائے اور اس وقت ہرگز کوئی الی بات نہ ہولے جس سے شوہر کا غصہ زیا دہ بردھ جائے اور اگر خورت کی طرف سے کوئی تصور ہوجائے اور شوہر غصہ میں بھر کر عورت کو بُرا بھلا کہہ دے اور تاراض ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ خود دو ٹھ کر اور گال پھلا کر نہ بیٹھ جائے بلکہ عورت کو لازم ہے کہ فور آئی عاجزی اور خوشا کہ کر کے شوہر سے معافی مانے اور ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کرجس طرح وہ مانے اسے منالے، اگر عورت کا کوئی قصور نہ ہو بلکہ شوہر ہی کا قصور ہو، جب بھی عورت کوئی کر اور منہ بگاڑ کر بیٹے نہیں رہنا چاہیے بلکہ شوہر کے سامنے عاجزی و انکساری ظاہر کر کے شوہر کوخوش کر لینا چاہیے کیونکہ شوہر کا حق بہت بڑا اور اس کا مرتبہ بہت انکساری ظاہر کر کے شوہر کوخوش کر لینا چاہیے کیونکہ شوہر کا حق بہت بڑا اور اس کا مرتبہ بہت بلکہ یہ عورت کی کوئی ذلت نہیں ہے بلکہ یہ عورت کے لیم خورت اور فخر کی بات ہے کہ وہ معافی مانگ کراپے شوہر کوراضی کرلے۔

اختلاف کی صورت میں مجھداری سے کام لیجئے:

میاں بیوی میں بعض اوقات کی نہ کسی بات پر ناراضگی بھی ہو جاتی ہے ،غصہ ٹھنڈا ہونے پر دونوں اسے رفع دفع کردیں لیکن جذبات میں آ کر گھریلواختلاف کواس حد تک نہ بڑھا کمیں کہ علیحد گی تک نوبت بہنچ جائے ،خدانخواستہ اگر کشیدگی بہت زیادہ بھی بڑھ جائے تو پھر بھی طلاق دینے میں جلدی نہ کرے بلکہ اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوپے اگر بیوی سے اولا دہوتو اس کے متنقبل کا خیال کرے ، اہل دانش سے مشورہ لے ، خاندان کے کسی ہمدر دخض کے ذریعے اپنے اور اپنی بیوی کے اختلاف کو دور کرانے کی کوشش کرے اگر نباہ کی کوئی صورت نکل آئے تو پھر ضرور اپنے گھر کو آبادر کھے ، کیونکہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسئلے پر دانشمندانہ قدم اٹھانے کا حکم فرمایا ہے۔

حفزت لقیط بن صبر ہ کابیان ہے کہ میں عرض گزار ہوایا رسول اللہ اُمیری بیوی زبان دراز ہے فرمایا کہاسے طلاق دے دوعرض کیا کہ میری اس سے اولا دہے اور ایک عرصہ محبت رہی ہے فرمایا تو اسے نفیحت کرواگر اس میں بھلائی ہوگی تو نفیحت قبول کرے گی اور اسے لونڈی کی طرح نہ پیٹنا۔ (بحوالہ ابوداؤد)

حدیث میں بتایا گیا ہے کہ پہلے اپنی ہوی کو زبانی نصیحت و تنبیہ کے ذریعے زبان درازی اور فحش گوئی سے بازر کھنے کی کوشش کروا گراس پر زبانی نصیحت و تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوتو پھراس کو مارولیکن بے رتی کے ساتھ نہ مارو، اس کے باوجودا گرعورت نہ سمجھے اور طلاق دینے کی اجازت ہے ور نہ طلاق کوئی اچھی کے سواکوئی چارہ نہ رہ ہوتا ہے اس مورت میں طلاق دے دیتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں اور عالموں کے پاس جھوٹ بول بول کر مسئلہ بو چھتے پھرتے ہیں کہی کہتے ہیں کہ غصہ میں طلاق دی تھی بہتے ہیں کہ غصہ میں طلاق دی تھی بھی کہتے ہیں کہ علاق منہ سے نکل گیا بھی کہتے ہیں کہ عورت ما ہواری کی حالت میں تھی بھی کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دی تھی بھی کہتے ہیں کہ عورت ما ہواری کی حالت میں تھی بھی کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دی تھی بھی کہتے ہیں کہ عورت ما ہواری کی حالت میں تھی بھی کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دی تھی جو باتی ہو جاتی ہے اس کے اختلاف کی صورت میں بڑی سمجھداری سے کہان سب صورتوں میں طلاق ہوجاتی ہے اس لیے اختلاف کی صورت میں بڑی سے جو بیٹنان نہ ہو ہیں ؟

خاوند کا گھریں رہنا کوئی عیب نہیں ہے، اگر آپ کی ضروریات اور اپنے فرائض کے لیے گھر میں رہتا ہے تو بیآپ کی خوش قتمتی ہے۔

اے میری بہن! ہمارے بیارے نی ﷺ نے اپنے ایک صحابیؓ کو بہت ی شیحتیں فر ما کی www.besturdubooks.net بين ان مين ايك بدے كرآب الله في فرمايا:

(مشکلوة)

"وليسعك بيتك"

''(اےمیرے صحابی) تجھے جا ہے کہ تواکثر گھر میں رہا کرے'' اس حدیث شریف میں بلاضرورت گھرہے با ہر کم رہنے کی صحت کی ہے۔

خواہر کن!اگراتفاق ہے آپ کے شوہر کو بھی پنعت ملی ہوئی ہے تو آپ بخوش نصیب ہے۔ جب مردگھرے باہر کام پر جاتا ہے تو اس کی نیوی اس کی غیر موجود گی میں آزادر ہتی

ہے، کیکن اگر گھر میں کام کرتا ہے تو اس کی بیوی یا بندی ہوجاتی ہے، شاعر ،مصنف ،مصور اور

دانشورعموماً این گھروں میں ہی کام کرتے ہیں اور ہمیشہ یا اپنے وقت کا زیادہ حصد اپنے

کاموں میںمصروف رہ کر گزارتے ہیں اور چونکہ ان کا کام اس قتم کا ہوتا ہے جس میں پر

سکون ماحول کی اشد ضرورت ہوتی ہے ایک گھنٹہ پورے انہاک اور توجہ کے ساتھ کام کرنا

كئ كھنے شوراور ہنگاہے كے ماحول ميں كام كرنے سے بہتر ہوتا ہے،ايسے موقع پرايك بوى

مشکل پیدا ہو جاتی ہے، ایک طرف مردکوانتہائی پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے دوسری

طرف بیوی چاہتی ہے کہ گھر میں آزادانہ طور پر رہے، اگرعورت چاہے تو گھر کے کاموں کو

اس طرح انجام دے سکتی ہے کہ اپنے شوہر کے دیاغی کاموں میں مزاحم نہ ہواور بیاس کا بروا

ایاراور قابل قدر کارنامہ ہوگا، کیول کہ ایک پرسکون ماحول فراہم کرنا آسان نہیں ہے، خصوصاً ایے گھریس جہال بجے موجود ہوں، اس کے لیے نہایت ایثار و تدبر کی ضرورت

ہ، یا گرچہ شکل کام ہے لیکن مرد کے مشغلے کے اعتبار سے نہایت ضروری ہے۔

اگربیوی تعاون کرے تواس کا شوہرساج کا ایک نہایت مفیداور باعزت فرد بن سکتا ہے جوخوداس کے لیے بھی افتخار کا باعث ہوگا ،خوا تین پیہ بات مدنظر رکھیں کہا گران کے شوہر دائما يا اكثر اوقات گريس ريخ بي ليكن بيكارنبيس بي، انهيس اس بات كي توقع نه ركھني حاہیۓ ، کہ گھر کی گھنٹی ہجے گی تو وہ دروازہ کھو لنے جائیں گے بلکہ جس وقت مرد کام میں مشغول ہوتو بیفرض کر لینا جا ہیئے کہ ، کو یاوہ گھر میں موجود ہی نہیں ہیں۔

#### **备务务务务**

### ذمه داری تمبر.....

# ﴿ شوہر کے سامنے ہروفت تنگی معاش کارونا نہ روتی رہے ﴾

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا کسی فاجر ( بیعنی کا فریا فاسق ) کو دنیاوی نعمتوں' بیعنی جاہ وہ حشمت اور دولت سے مالا مال دیکھ کراس پر رشک نہ کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد ( قبر میں یا حشر میں ) اس کو کیا کیا چیش آنے والا ہے ( بیعنی وہ یہاں تو بے شک د نیاوی نعمتوں سے مالا مال ہے کیکن اس کے برعکس آخرت میں طرح طرح کے عذاب اور مختیوں سے دو چار ہوگا ) اور (یا در کھو ) فاجر کے لئے خدا کے یہاں ایک ایسا قاتل ہے جس کوموت اور فنانہیں ہے۔ اور اس قاتل سے حضور ﷺ خدا کے یہاں ایک ایسا قاتل ہے جس کوموت اور فنانہیں ہے۔ اور اس قاتل سے حضور ﷺ کی مراد '' آگ' ہے۔''

### حدیث کی وضاحت:

''ایک ایسا قاتل ہے الخ''یعنی اللہ تعالی نے کفار وفساق کے لئے ایک ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جوان کو سخت عذاب دے گی، ہلاک کرے گی اور طرح کی اذیت نا کیوں میں مبتلا کرے گی اور اس چیز کی شان سے ہے کہ خوداس کوموت وفنانہیں ہے، بلکہ ہمیشہ موجودرہے گ۔

حدیث کا حاصل سے ہے کہ ایسے کا فروفاس کو دیھے کہ جوزیادہ اولا در کھتا ہے یا زیادہ جاہ وحشمت کا مالک ہے یا مال و دولت کی فراوانی رکھتا ہے یا دوسری دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہے تو اس پر دشک نہ کیا جائے اس تمنا کو این دل میں جگہ نہ دی جائے کہ کاش اسی طرح کی فعتیں ہمیں بھی حاصل ہوں۔

کی فعتیں ہمیں بھی حاصل ہوں۔

## بددنیامؤمن کے لئے قیدخانداور قطہ:

'' حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما کہتے ہیں که رسول کریم ﷺنے ارشاد فر مایا: یہ دنیا! مؤمن کے لئے قید خانہ اور قحط ہے، جب وہ مؤمن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو (گویا) قید خانہ اور قحط۔ سے نجات پاتا ہے۔'' (احمد بن ضبل، المسند) قیدخانہ اور قط کا مطلب سے ہے کہ مؤمن یہاں ہمیشہ طرح طرح کی تنگی وسختی کا شکار رہتا ہے اور معاشی پریشان حالیوں میں بسر اوقات کرتا ہے اور اگر کسی مؤمن کو یہاں کی خوشحالی میسر بھی ہوتو ان بغتوں کی بہ نسبت کہ جواس کو آخرت میں حاصل ہونے والی ہیں، سہ دنیا پھر بھی اس کے لئے قید خانہ اور قحط زدہ جگہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، یا بیمراد ہے کہ مخلص عبادت گزار مؤمن چونکہ اپنے آپ کو ہمیشہ طاعات اور عبادات کی مشقتوں اور ریاضت و مجاہدہ کی ختیوں میں مشغول رکھتا ہے۔ عیش و راحت کو اپنی زندگی میں راہ نہیں پانے دیتا اور ہر لمحہ اس راہ شوق پرگامزن رہتا ہے کہ اس محنت و مشقت بھری دنیا سے نجات پاکر دار البقاء کی راہ پکڑے۔ اس اعتبار سے بید نیا مؤمن کے لئے قید خانہ اور قحط زدہ جگہ یا کہ مراز مانہیں ہوتی۔

ایک روایت میں یون فرمایا گیا:ایبا کوئی مؤمن نہیں جویا تومال کی کمی یا بیاری یا ذلت وخواری سے خالی ہواوربعض او قات مؤمن کامل میں پیسب چیزیں جمع ہوجاتی ہیں۔ جب الله تعالی کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو دنیا ہے بیا تا ہے: حضرت قادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:''جب الله تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو دنیا سے بچا تا ہے،جس طرح كتم ميس كوئي شخف اين مريض كويانى سے بياتا ہے۔ ' (احد بحاله جامع الرندى) مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہارا کوئی عزیز ومتعلق جب کسی ایسے مرض میں مبتلا موجائے جس میں یانی کا استعال سخت نقصان پہنچاتا ہے، جیسے استقاء اور ضعف معده وغیرہ اور مہیں اس کی زندگی بیاری ہوتی ہے تو تم اس بات کی پوری کوشش کرتے ہو کہوہ مریض یانی کے استعال سے دورر ہے تا کھ حت یابی سے جلد ہمکنار ہو۔ اسی طرح اللہ تعالی جس بندے کو اپنامحبوب بنانا اور اس کو آخرت کے بلند درجات پر پہنچانا حیاہتا ہے اس کو دنیاوی مال و دولت، جاہ ومنصب اور اس ہر چیز سے دور رکھتا ہے جواس کے دین کونقصان بہنچانے اور عقبی میں اس کے درجات کو کم کرنے کا سبب ہے۔ حکیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے بھی اس طرح کی بات کہی ہے

www.besturdubooks.net

اور لکھاہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیاوی مال و جاہ اور یہاں کی کوئی ایسی چیز نہیں دیتا جو اس کی دینی واخروی زندگی کی زینت وخو بی کو داغدار کردے تا کہ اس کا دل دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت وخواہش کے مرض میں مبتلانہ ہو۔

## مال کی تمی در حقیقت بردی نعمت ہے:

حضرت محمود بن لبیدرضی الله عنہ ہے روایت ہے کہرسول کریم ﷺنے ارشاد فرمایا:
"دو چیزیں ایسی ہیں جن کوابن آ دم (انسان) ناپند کرتا ہے (اگر چہ حقیقت کے اعتبار سے
وہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں چنا نچہ انسان ایک تو موت کو ناپند کرتا ہے حالانکہ مؤمن
کے لئے موت فتنہ ہے بہتر ہے ، دوسرے مال ودولت کی کمی کو تاپند کرتا ہے ، حالانکہ مال کی
کی حساب کی کمی کا موجب ہے۔
(بحوالہ منداحہ)

''فتن' سے مراد ہے کفروشرک اور گناموں میں گرفتار ہونا، ظالم و جابرلوگوں کا ایسے کام پر مجبور کرنا جواسلامی عقائد و تعلیمات کے خلاف ہوں اور ایسے حالات سے دو چار ہونا جن سے دین و آخرت کی زندگی مجروح ہوتی ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی اور زندہ رہنے کی متنا تو اسی صورت میں خوب ہے جب کہ خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت و فر ما نبر داری کی جائے طاعات و عبادات کی تو فیق عمل ماصل رہے، راہ متقیم پر ثابت قدمی نفیب ہواور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہو۔ اگر یہ چیزیں حاصل نہ ہوں اور ایمان کی سلامتی نفیب نہ ہوتو پھریہ زندگی کس کام کی؟ ظالم و جابرلوگوں کی طرف سے جرواکراہ کی صورت میں اگر چہدل، ایمان، عقیدہ پر قائم رہے، یہ بھی ایک کی طرف سے جرواکراہ کی صورت میں اگر چہدل، ایمان، عقیدہ پر قائم رہے، یہ بھی ایک نفتہ کی اور طرح کے دنیاوی ابتلاء و مصائب، زندگی کی سختیوں اور نفس کی مشقت و شدا کہ سے ہوتو اس صورت میں زندگی سے نفر ت اور موت کی تمنا درست نہیں ہوگی کیونکہ ایسا فتنہ گنا ہوں کے کفارہ اور اخر دی درجات کی بلندی و رفعت کا سب ہوتا ہے۔

بہر حال دنیاوی مال و دولت کی کی ،عذاب سے بعیدتر اور ہرمسلمان کے لئے بہتر ہے۔ البذا جومسلمان تک دست وغریب ہو،اس کوخوش ہونا چاہئے کہاللہ تعالی نے مجھے مال www.besturdubooks.net

ودولت کی فراوانی سے بچا کر گویا آخرت کے حساب وعذاب سے بچایا ہے۔اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں غریب و ناداری کی وجہ سے جو تخق اور پریشانیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں وہ ان سختیوں اور ہولنا کیوں سے کہیں کم اور آسان تر ہیں جو مال و دولت کی فراوانی کے وبال کی وجہ سے آخرت میں پیش آئیں گی۔

حضرت شخ عبدالحق دہلویؒ نے اس موقع پر بڑی حکمت آمیز بات کہی ہے، انہوں نے ہرطالب تن کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ''عزیز من! بیسب ایمان کی شاخیس ہیں، جو خص شارع علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق ایمان کو صحیح درست رکھتا ہوہ ویقینا جانا ہے کہ شارع نے جو پچو فر مایا ہے وہ برحق اور عین صداقت ہے اور اگر وہ خص عقل سلیم اور صحیح تج بدر کھتا ہوتو وہ اس دنیا ہیں بھی جان لیتا ہے کہ مال ودولت کی فراوانی اور اس مال ودولت تج بدر کھتا ہوتو وہ اس دنیا ہیں بھی جان لیتا ہے کہ مال ودولت کی فراوانی اور اس مال ودولت کو حاصل کرنے اور جمع کرنے، نیز اس کے ساتھ تعلق و محبت رکھنے کے سلسلے ہیں جن مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس قدر ذلت وخواری کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور جمتنی مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس قدر ذلت وخواری کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور جمتنی نیادہ محنت اور مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے وہ سب فقر و افلاس کی شختیوں اور پر بیٹانیوں ہے کس طرح کم نہیں! پس (دنیاوی طور پر محنت و مشقت اور ہر طرح کی ذلت وخواری سے بہنے نیز سے کس طرح کم نہیں! پس (دنیاوی طور پر محنت و مشقت اور ہر طرح کی ذلت وخواری سے بہنے نیز درجات کی بلندی ورفعت ) کا انحصار اس بات پر ہے کہ مال ودولت کی کثر ت سے اپنا وامن و کردار برجایا جائے ، اس سے قطع کر کے اور قدر کھایت پر قنا عت کر کے عزت نفس اور اخلاق و کردار بیا جائے ، اس سے قطع کر کے اور قدر کھایت پر قنا عت کر کے عزت نفس اور اخلاق و کردار کی بلندی و استقامت کو اختیار کیا جائے۔

''اور حفزت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نی کریم بھی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میں آپ بھے سے (بہت زیادہ) محبت رکھتا ہوں! حضور بھی نے یہ (سن کر) فر مایا کہ د کھے لوکیا کہ درہے ہو؟ (لعنی اچھی طرح سوچ لوکہ تم کیا کہ درہے ہو؟ کیونکہ تم ایک بہت بڑی چیز کا دعویٰ کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں اپنی بات پر پورا نہ اتر سکو)۔ اس شخص نے عرض کیا کہ خدا کی تم ، میں آپ بھی سے محبت رکھتا ہوں اور تین باراس جملہ کو اداکیا۔ حضور بھی نے ارشا وفر مایا: اگر تم (میری محبت کے دعوے میں) سے ہوتو پھر فقر جملہ کو اداکیا۔ حضور بھی نے ارشا وفر مایا: اگر تم (میری محبت کے دعوے میں) سے ہوتو پھر فقر

کے لئے پاکھر تیار کرلو کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کو فقر وافلاس، اس پانی کے بہاؤ سے بھی زیادہ جلد پنجتا ہے جواپنے منتہا کی طرف جاتا ہے۔''اس حدیث کوتر ندگ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیحدیث غریب ہے۔

عربی مین " تب فاف " کے معنی ہیں " پا کھر "اور پا کھر اس ہنی جمول کو کہتے ہیں جو میدانِ جنگ میں ہاتھی گھوڑ ہے پر ڈالی جاتی ہے تا کہ ان کا جسم زخی ہونے ہے بچار ہے جیسا کہ ذرہ، سپاہی کے جسم کو نیزہ وتلوار وغیرہ کے زخم سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہاں مدیث میں " پا کھر" کے ذریعہ "صبر واستقامت" کی طرف اشارہ کر نامقصور و ہے جس طرح " پا کھر" ہاتھی گھوڑ ہے کے جسم کو چھپا تا ہے، اس طرح صبر واستقامت احتیار کرنافقر وفاقہ کی زندگی کا سر پوش بنتا ہے۔ حاصل یہ کہ صبر واستقامت کی راہ پر ہبرصورت گامزن رہو، خصوصاً اس وقت جب کہ فقر وافلاس تمہاری زندگی کو گھیر لے تا کہ تمہیں مراتب و درجات کی بلندی و رفعت نصیب ہو۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جوخص حضور کی کی مجبت ہے پوری طرح سرشار ہوتا ہے اس کونقر و فاقد کا جلد پنچنا اور اس پر دنیاوی آ فات و بلاؤں اور سختیوں کا کثرت سے نازل ہونا ایک بیٹی امر ہے کیونکہ منقول ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کوسب سے زیادہ آ فات وشدا کد کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انبیاء ہیں ان کے بعد درجہ بدرجہ ان لوگوں کا نمبر آتا ہے جوعقیدہ وعمل کے اعتبار سے اعلی مرتبہ کے ہوتے ہیں ۔ پس حضور بیٹی بھی آئیس انبیاء میں سے تھے، لہذا آپ بیٹ نے اس شخص پرواضح فرمایا کہ اگر واقعہ تم میری محبت رکھو گئو میری تئیں تمہاری محبت جس درجہ کی ہوگی اسی درجہ کی دنیاوی ختیوں اور پریشانیوں کا متمہیں سامنا کرنا پڑے گئے کیونکہ بیاصول ہے کہ المصوء مع مین احب (لیعنی جوخص جس کو دست رکھتا ہے اس جیسی حالت میں رہتا ہے۔)

حفرت شخ عبدالحق" فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپ اس ارشاد' فقر کے لئے پاکھر تیار کراؤ' کے ذریعہ بطور کنایہ اس امر کی تلقین فرمائی کہ فقروفاقہ کے وقت' صبر' کی راہ پر چلنے کے لئے تیار رہو کیونکہ بیصبر ہی ہے جو فقر وافلاس کی آفتوں اور صعوبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت بہم پہنچا تا ہے، دینی و دنیاوی ہلاکت و تباہی سے محفوظ رکھتا ہے، جزع و فزع اورشکوہ وشکایت کی راہ سے دور رکھتا ہے اور غضب خداوندی سے بچاتا ہے۔حضرت ي آ گے فرماتے ہیں کہ'اس حدیث ہے مید حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ فقرو فاقہ کی زندگی اختیار کئے بغیراورحضور ﷺ کے طرزِ حیات برعمل پیرا ہوئے بغیرا بیﷺ کی محبت کا دعویٰ بالكل ناروا اور جھوٹ ہے، كيونكد حقيقت ميں اسوء نبوى كى اتباع اور حضور ﷺ كى محبت دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم وملزوم ہیں اورمحبوب کی انتاع و پیروی کے بغیر محبت کا دعوى درست ہوئى نبيں سكتا۔ ان السمحب لمن يحب مطيع تا ہم داضح رہے كدحب نبوی کا بیسب سے اعلی مرتبہ ہے کہ کسی مسلمان کا حضور ﷺ کے اسوہ حیات کی کامل اتباع کو ا پناشیوہ بنالینااس بات کی علامت ہے کہ وہ حضور ﷺ کی تئیں دعوی محبت میں بالکل سیا اور درجه کمال کا حامل ہے۔اگرچہ 'محبت' کی حقیقت و ماہیت بیہ ہے کہ انسان کاکسی کی طرف اندر ہے تھنچنا اوراس کے دل کا اس (محبوب) کی خوبیوں، اس کی ذات وصفات کی تحسین اوراس کی شکل وصورت اور عا دات واطوار کی تعریف و تو صیف سے معمور ہو جانا کہوہ اپنے مجوب کوسب سے اچھاد کیصنے اورسب سے اچھا جاننے گئے۔ گرجیبا کہ پہلے بتایا گیا تکیل محبت کا انحصار مجبوب کی کامل اتباع اور پیروی پر ہے، اگر باطنی تعلق ومحبت کے ساتھ ممل و ا تباع کی دولت بھی نصیب ہوتو اصل اور کا ال محبت وہی کہلائے گی ورنہ محض دل میں محبت کا ہونا اورزبان سےاس کااعتراف اقرار بھی کرنا مگرمل واتباع کی راہ میں غفلت وکوتا ہی کاشکار ہونا، محبت کے ناقص ہونے کی دلیل ہے جیسا کٹمل کے بغیرا یمان درجہ تکمیل تک نہیں پہنچا تا۔

تنگی معاش میں شوہر کا ساتھ دینا سکھئے:

حفرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض مہینہ ہم پراییا گزرتا تھا کہ ہم اس میں
آگ نہ جلاتے تھے (یعنی بعض مرتبہ پورا پورا مہینہ ایسا گزرتا تھا کہ ہمارے گھر میں سامان
خوراک نہ ہونے کی وجہ سے چو لہے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی ) اور (اس عرصہ میں) ہماری
غذا کا انحصار (صرف) کھجورا ورپانی پر ہوتا تھا۔ إلا بير کہ ہیں سے تھوڑا ساگوشت آ جاتا تھا''
( بحوار محے ابخاری )

"الایدکہ بیں سے تھوڑا ساگوشت آجاتا تھا"کامطلب یہ ہے کہ تنگی معاش کے اس عرصہ میں ہم صرف محبوری کھا کھا کراوریانی پی پی کرگز ادا کرلیا کرتے تھے، یا اگر کوئی شخص تھوڑا بہت گوشت بھیج دیا کرتا تھا تو اس کو کھالیتے تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ گھر میں خوراک کا کوئی سامان نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے چولیج میں آگنہیں جلتی تھی، ہاں اگر کہیں سے کچھ گوشت آجا تا تو اس کو پکانے کے لئے آگ جلایا کرتے تھے۔

''اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ایسا (مجھی نہیں ہوا) کہ آنخضرت ﷺ کے گھر والوں نے دودن گیہوں کی روٹی سے اپنا پیٹ بھرا ہواوران دودنوں میں سے ایک دن کی غذا تھجور نہ ہوئی ہو'' (بحوالہ بخاری وسلم)

'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ہم نے (آپ ﷺ کی حیات میں بھی) دوسیاہ چیزوں یعنی تھجور اور پانی سے پیٹ نہیں بھرا'' (بحوالہ بخاری مسلم)

یے صدیث بھی واضح کرتی ہے کہ آنخضرت بھا اور آپ بھے کے اہل وعیال کس تنگی وختی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے اور باوجود یکہ اگر آپ بھی چاہتے تو دنیا کی تمام لذات اور ایک خوش حال بافراغت زندگی گزارنے کے سارے وسائل و ذرائع آپ بھی کے قدموں میں ہوتے ، مگر آپ بھی بہیشہ کمال ایثار واستغناء اور نفس کئی وترک لذات پر عامل رہے۔ میں ہوتے ، مگر آپ بھی بہیشہ کمال ایثار واستغناء اور نفس کئی وترک لذات پر عامل رہے۔ (دوسیاہ چیز وں) میں سے ایک سیاہ چیز مجبور ہے اور اس طرح کا طرز کلام اہل عرب کے سے تعمیر کرنا مجاورت و مقارنت کی وجہ سے ہے اور اس طرح کا طرز کلام اہل عرب کے یہاں مستعمل ہے۔ جبیبا کہ ماں اور باپ کو ابوین یا چا ند اور سورج کو قمرین کہتے ہیں ، اس کو عربی میں تغلیب کہتے ہیں۔ تا ہم واضح رہے کہ اس ارشاد میں ' پانی کا ذکر'' مجبور کے مصرف طفیل میں ہے ، اصل مقصود مجبور ہی کا ذکر کرتا ہے ، کیونکہ پانی نہ تو پیٹ بحر نے کے مصرف طفیل میں ہے ، اصل مقصود مجبور ہی کا ذکر کرتا ہے ، کیونکہ پانی نہ تو پیٹ بحر نے کے مصرف میں آتا ہے اور نہ اس کی کوئی کی ہی تھی ، اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ آنخضرت بھی اون کے گھر والوں کوغذا کے طور پر مجبور یں بھی اتنی مقدار میں مہیا نہیں ہوتی تھیں جو پیٹ کھر والوں کوغذا کے طور پر مجبور یں بھی اتنی مقدار میں مہیا نہیں ہوتی تھیں جو پیٹ کھر نے کے بھتر رہوں ، بلکہ بس اتنی ہی مہیا ہو جاتی تھیں جس سے پیٹ کو سہارال جاتا تھا۔ کا میں خواست کی کوئی کی ہی تھیں جس سے پیٹ کو سہارال جاتا تھا۔

''اور حضرت نعمان بن بشررضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے (ایک موقع پر) فرمایا: ''کیاتم لوگ اپنے کھانے پینے میں جس طرح چاہتے ہو پیش نہیں کرتے (لیعنی تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں اپنی خواہش کے مطابق وسعت وافراط اختیار کر کے بیش و راحت کی زندگی گز ارر ہے ہو) جب کہ میں نے تہارے نبی کھی کواس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کھی کونا کارہ کھوریں بھی اس قدر میسر نہیں ہوتی تھیں جو آپ کھی کا پید بھر دیتیں'' کہ آپ کھی کونا کارہ کھوریں بھی اس قدر میسر نہیں ہوتی تھیں جو آپ کھی کا پید بھر دیتیں''

''کیاتم.....الخ''حضرت نعمان بن بشیررضی الله عند نے یہ بات یا تو تا بعین کو مخاطب کر کے کہی ، یا آنحضرت کے حصال کے بعد صحابہ کرام ''کو خاطب کرتے ہوئے کہی۔ ''تمہارے نبی کے حصال کے بعد صحابہ کرام ''کی کا ضافت و نسبت ان کو الزام دینے یا یوں کہا جائے کہ غیرت دلانے کے لئے کی تاکہ تم جس نبی کے کا مت میں ہوا ورجن کا نام لیوا ہونے پر فخر کرتے ہو، ان نبی کے کا تو یہ حال تھا کہ ان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لئے ناکارہ مجوری بھی میسر نہیں آتی تھیں ، اور ایک تم ہو کہ انواع واقسام کے کھانے کھاتے ہوا ورعیش وعشرت کی زندگی اختیار کئے ہوئے ہوا ور اس طرح گویا تم نے دنیا اور دنیا کی لذتوں سے اجتناب کرنے کے لئے اپنے نبی کے طریقہ کو اختیار کرنے سے اعراض کہا ہے۔

واضح رہے کہ پہلی حدیث میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنخضرت ﷺ پر بعض ایا م ایسے گزرتے ہے جن میں آپ ﷺ کی غذا محض مجبوریں ہوتی تھیں ، دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ مجبوریں ہوتی تھیں ، دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ مجبوریں بھی اتنی مقدار میں میسر نہیں ہوتی تھیں جس سے پیٹ ہی بحرلیا جا تا اور یہاں کیا گیا کہ وہ قلیل مقدار بھی اچھی مجبوروں پر مشمل نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ناکارہ محبوریں ہوتی تھیں جن کو بالکل ہی مختاج ومفلس شخص کے علا وہ کوئی دوسرا کھانا بھی پہند نہ کرے اور بیساری با تیں اس حقیقت کی غماز ہیں کہ آخضرت ﷺ کے نزد یک لذات دنیا کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں تھی اور آپ ﷺ معمولی درجہ کی بھی خوشحالی وراحت بخش زندگی گرارنے سے کوئی دلجی نہیں رکھتے تھے ، بلکہ آپ ﷺ نے بنیادی طور پر فقر اور ترک لذت

کواختیار کیا تھا اور یہی آپ بھی کامعمول بن گیا تھا جس پراللہ تعالیٰ نے آپ بھی کو ہر حالت میں قائم رکھا۔ جب اسلام اور اہل اسلام پر سخت عمرت و تنگی کا زمانہ تھا اس وقت بھی آپ بھی اس پر عامل رہے اور جب اسلام اور اہل اسلام کوشوکت نصیب ہوئی اور دنیا کے خزانے آپ بھی کے قدموں میں آگئے اس حالت میں بھی آپ بھی نے ای فقر وعمرت کی زندگی گزار نے پر قناعت کی ایسا کیوں تھا؟ محض اس کے نہیں کہ آپ بھی واقعتا مفلس ومحتاج تھے اور آپ بھی خواہش وطلب کے باوجود ایک خوشگوار وخوشحال زندگی کے اسباب و وسائل مہیا کرنے پر قادر نہیں تھے۔

کیونکہ یہ بتایا جاچکا ہے کہ بعد ہیں مسلمانوں کو اسباب معیشت کی بڑی وسعت و فراوانی نصیب ہوئی بلکہ بجاطور پر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ عرب وقتی کے زمانہ میں بھی آگر آپ کے چاہتے تو عیش وسعم کے وہ کون سے وسائل سے جوآپ کی کو حاصل نہیں ہو سکتے سے حقیقت یہ ہے کہ آپ کی کا اتی بخت و تنگ زندگی گزار نا اس سخاوت کی بنا پر تھا کہ گر میں جو کچھ بھی آیا دوسروں پر صرف کردیا، اس ایٹار کی بنا پر تھا جوخود کو سخت تکلیف میں جو کچھ بھی آیا دوسروں کی راحت چاہنا تھا، اس زہدوتقو کی اور اپنی عبدیت و بے چارگ کی میں بہتلا کر کے بھی دوسروں کی راحت چاہنا تھا، اس زہدوتقو کی اور اپنی عبدیت و بے چارگ کے ممل اظہار کے لئے دنیا کی ہر لذت، دنیا کا ہر عیش و تعم اور دنیا کی ہر خواہش کو کلیتا پس کمل اظہار کے لئے دنیا کی ہر لذت، دنیا کا ہر عیش و تعم اور دنیا کی ہر خواہش کو کلیتا پس امت کو عیش و تعم کی زندگی سے اجتناب کرنے، قناعت و تو کل اور ایٹار کا وصف پیدا کرنے امر عیش و تعم کی زندگی سے اجتناب کرنے، قناعت و تو کل اور ایٹار کا وصف پیدا کرنے اور ایٹی حقیقی متھد حیات کی راہ میں تخق و مشقت برداشت کرنے کی تعلیم و تربیت دیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے اور پینے والے کے لئے یہ سخب ہے کہ وہ جو چیز کھا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے اور پینے والے کے لئے یہ سخب ہے کہ وہ جو چیز کھا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے اور پینے والے کے لئے یہ سخب ہے کہ وہ جو چیز کھا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے اور پینے والے کے لئے یہ سخب ہے کہ وہ جو چیز کھا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے اور پینے والے کے لئے یہ سخب ہے کہ وہ جو چیز کھا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے اور پینے والے کے لئے میمشخب ہے کہ وہ جو چیز کھا یا پی رہا ہو،اس میں سے پچھ باقی چھوڑ دے اور پھراس کواپے مختاج ہمسایوں میں تقسیم کردے۔ اللّٰد کا شکر ا دا سیجیئے اور کفران فعمت نہ سیجئے :

بس قابل احر ام میری بهن الله کاشکر ادا سیجے اور کفر ان نعمت نہ سیجے۔ الله عزوجل نے ارشاد فر مایا اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موی (روز کے روز) ہم ایک بی قتم کے کھانے کھانے پر بھی نہ رہیں گے آپ ہمارے واسطے اپنے پر وردگارے دعا کریں کہ وہ ہمارے لئے الی چیزیں پیدا کرے جوز مین میں اگا کرتی ہیں ساگ (ہوا) کلڑی (ہوئی) آپ نے فرمایا کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہوادنیٰ درجہ کی چیز ول کوالی چیز کے مقابلہ میں جواعلیٰ درجے کی ہے۔ کسی شہر میں جا کراتر و (وہاں) البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو۔ کسی شہر میں جا کراتر و (وہاں) البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو۔ (مورة البقرة)

یہاں بنی اسرائیل کی بےصبری اور نعمت خداوندی کی بے قدری بیان ہورہی ہے کہ من وسلو کی جیسے پاکیزہ طعام پران سے صبر نہ ہوسکا اور ردی چیزیں مائیکنے لگے۔ایک طعام سے مرادا یک قتم کا طعام ہے لیتنی من وسلو کی۔

مطلب یہ ہوا کہ جو چیزتم طلب کرتے ہو بیتو آسان چیز ہے۔ جس شہر میں جاؤگے ہیہ تمام چیزیں پاؤگے۔میری دعا کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ان کا بیقول محض تکبر،سرکشی اور بڑائی کے طور پرتھا۔اس لئے انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔واللہ اعلم۔



#### ذمه داری نمبر....۸۱

﴿ شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی ذات اور اسکے مال کی نگرانی سیجئے ﴾ الله تعالی فرماتے ہیں:

"فالصلحت قنتت خفظت للغيب بما حفظ الله"

(سورة النساء)

"سوجوعورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی عدم موجودگی ہیں بخفاظت الہی گلہداشت کرتی ہیں"

''فالصّلحت''کامعنی ہے ایمان والی ہویاں، اور'قنتٹ''کامعنی ہے الله تعالی اور السیولی) اور ایے شوہروں کی فرما نبردار۔ (بحواله الدرالمغور بلسیولی)

آیت کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے ذمہ خاوند کے جوحقوق لگائے ہیں ان کی پاس داری کرتی ہیں، اس طرح ان کی عدم موجودگی ہیں بھی ان کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو اپنی ذات کی حفاظت کا جو تھم دیا ہے وہ عورتیں اس کی تعیل کرتی ہیں، چنا نچہ وہ اپنے خاوند کے واپس آنے تک ان کے مال اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت رکھتیں ہیں اور تھم خداوندی کی تعیل کرتی ہیں۔

اے میری مسلمان بہن! شوہر کے ذمہ آپ کاحق یہ ہے کہ وہ آپ سے خیانت نہ کرے اور آپ کی خلطیوں اور کمزوریوں کی جبتو نہ کرے، اور اس کے ساتھ آپ کے ذمہ اس کاحق یہ ہے کہ آپ اس کی عدم موجود گی میں بھی اپنی عفت و پاکدامنی کا خوب خیال رکھیں۔ شوہر کی عدم موجود گی میں گھرسے باہر جانا، جبکہ شوہر نے اس کی اجازت بھی نہ دی ہو، دین اسلام کے خلاف ہے۔ جب آپ اس کی اجازت کے بغیر اور اس کی لاعلی میں گھرسے باہر جا کیں گی تو سمجھ لیں کہ آپ غیر شعوری طور پر گناہ میں جتلا ہور ہی ہیں اور عفت کی باسم یا سداری نہیں کر رہی ہیں۔

خاوند جب آپ کوگھرہے باہر جانے کی اجازت دیدے تو گھر واپس آنے تک تمام حالات ومعاملات میں خوف خدا کااحساس ہونا جائے۔

''نیک ہوی' مجھتی ہے کہ جس قدر وہ اپنی عفت وعصمت کی حفاظت کرے گی اس قدر اللہ کی محبوب ہے گی اور خاوند کی نظر میں اس کا مقام ومرتبہ ہوگا۔ آوارہ اور آزاد منش عورت، جو اپنے گھر سے خاوند کی اجازت اور اس کے علم کے بغیر نگلتی ہے اور فتنوں کے درواز ہے کھولتی ہے، وہ اپنے رب کو کیا جو اب دے گی؟ جس کے تمام اعمال وافعال اس کی مربات اس کے نامہ اعمال میں ریکارڈ ہور ہی ہے، پھر قیامت کے روز اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول دیا جائے گا۔

ا پیٰعفت وعصمت کی حفاظت کرنے کا مطلب سے ہے کہ دہ عورت اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں کسی اجنبی کواپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نیدے۔

متیم بن سلمہ "فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ڈبن العاص اپنے کسی کام سے حضرت علیٰ سے ملنے کے لئے گئے ، پھر دوبارہ حضرت علیٰ سے ملنے کے لئے گئے تو حضرت علیٰ "گھر پر نہ ملے ، آپ والیس آگئے ، پھر دوبارہ گئے تو پھر ملاقات نہ ہوئی ، دویا تین مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ وہ ملنے گئے گر حضرت علیٰ نہ ملے ، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوئی تو حضرت علیٰ نے فر مایا کہ جب آپ کوکوئی کام تھا تو گھر میں آجاتے اور گھر والوں سے بوچھ لیتے ؟

حضرت عمرو بن العاصؓ نے جواب دیا کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم خاوند کی اجازت کے بغیران عورتوں کے پاس جا کیں۔

وہ ایبا پاکیزہ زمانہ تھا کہ مرد بھی عور توں کے پاس جانے سے حیا کرتے تھے، گھر میں خاوند موجود نہ ہوتا تو گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، آج کی حالت! سب جانتے ہیں، دلوں میں حیااور خوف خدا تو رہا نہیں، بے محابا اور بے دھڑک ہوکر گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ میں حیا اور جو خاوند کی عدم موجو گی میں بھی اس کاحق پہنچانتی ہے اور جس طرح خاوند کی موجود گی میں اس کاحق میں بھی کے طرح خاوند کی موجود گی میں بھی

ا بنی یا کدامنی کاخیال رکھتی ہے۔

''نیک بیوی''وہ ہے جوخاوند کا مال صرف کرنے میں احتیاط رکھتی ہے،اس لئے کہ وہ اس معاملہ میں امین بنائی گئی ہے،لہذا وہ امانت میں خیانت نہیں کرتی، تا کہ اسے بعد میں کیفِ افسوس نہ ملنا پڑے۔

اے میری مسلمان بہن ! جب خاوند تجھے دیکھے تو تیری طرف سے خوشی کا اظہار ہونا چاہئے اور حکم دے تو وہ تیرے اندر طاقعت و فرما نبرداری کا جذبہ محسوں کرے، جب آپ اس کے حتی کو بہچانیں گی، اس کے مال کی حفاظت کریں گی، اس کی موجودگی اور عدم موجودگی دونوں صور توں میں اپنی عفت و پاکدامنی کا خیال رکھیں گی تو بہت ممکن ہے کہ آپ وہ نیک بیوی بن جا اللہ تعالیٰ کے حکم کا منشاء بھی ہے اور حضور پاک بھے کے بیان کردہ اوصاف کا مقصد بھی۔

### قاضى شريح رحمة الله عليه كاواقعه:

مردی ہے کہ ایک دن قاضی شری رحمۃ اللہ علیہ ادرامام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی ،امام شعبی نے گھر کے حالات معلوم کئے تو قاضی شری " نے کہا، ہیں سال سے ہیں نے اپنی اہلیہ کی طرف ہے کوئی الی بات نہیں دیکھی جو جھے رنجیدہ خاطر کرے۔امام شعبی " نے کہا جب پہلی رات کو ہیں اپنی ہوی کے پاس آیا تو میں نے دول ہیں کہا کہ جھے شکرانے کے دو میں نے دیکھا کہ وہ تو حسن و جمال کی پیکر ہے، ہیں نے دل ہیں کہا کہ جھے شکرانے کے دو نفل پڑھنے چا ہئیں، چنا نچہ ہیں نے وضو کیا اور دور کعت نماز شکرانے کے طور پر پڑھی، جب میں نے سلام پھیرا تو ہیں نے دیکھا کہ وہ بھی میر سے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، میر سے سلام کی سلام پھیرا تو ہیں نے دیکھا کہ وہ بھی میر سے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، میر سے سلام کی ساتھ ہی اس نے بھی سلام پھیرا، جب سارے دوست واحباب گھر سے چلے گئے تو ہیں اس کے پاس آیا، ہیں نے اپنہا تھاس کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اس نے جھے کہا ہی تھی ہیں گھراس نے اللہ تعالی کی حمد و ثناء بیان کی اور آنحضرت بھی آپ کے اخلاق واطوار کا علم بھی نہیں میں ایک سیدھی سادھی اور ناوا قف عورت ہوں، جھے آپ کے اخلاق واطوار کا علم بھی نہیں ہیں ایک سیدھی سادھی اور ناوا قف عورت ہوں، و کھے آپ کے اخلاق واطوار کا علم بھی نہیں نہیں کہ ان سے اجتناب کروں۔ دیکھے! آپ کے خاندان میں بھی الی بہت ی کہانہ ہیں کہ ان سے اجتناب کروں۔ دیکھے! آپ کے خاندان میں بھی الی بہت ی کا نہیں کہ ان سے اجتناب کروں۔ دیکھے! آپ کے خاندان میں بھی الی بہت ی کی الی بہت ک

عورتیں موجود تھیں کہ جن ہے آپ نکاح کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، ای طرح میرے خاندان میں بھی ایسے بہت سے مردموجود تھے کہ جن سے میں نکاح کرنا چاہتی تو کر حکی تھی، کین جب اللہ تعالی کا کسی کام میں فیصلہ ہوجاتا ہے تو وہ ہوکر رہتا ہے، اب آپ میرے مالک ہوگئے ہیں، لہذا تھم الہی کی تعیل کرتے ہوئے یا تو مجھے شریعت کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق رکھیئے یا خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دیجئے، بس میں یہی کہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے بخشش کی طلب گارہوں۔

قاضی شریح " كہتے ہیں كہ مجھے بھى اس موقع يرخطبه ير صنايرا، يعنى ميس نے الله تعالى کی حمدوثناء بیان کی پھر حضور نبی کریم ﷺ کے حضور مدیر صلاق وسلام پیش کیا، پھر میں نے اس ے کہا،آپ نے ایک بات کمی ہے،اگرتو آپ اس پر ثابت قدم رہیں توبی آپ کے نصیب کی بات ہوگی اور اگر آپ اس پر قائم نہ رہیں تو یہ بات آپ ہی کے خلاف جمت ثابت ہوگی ، دیکھو! مجھےفلاں فلاں بات پیند ہےاور فلاں فلاں ناپیند ، کوئی بھی اچھی بات دیکھوتو اس کو پھیلاؤ اور بری بات دیکھوتو اس پر بردہ ڈالو۔اس نے پوچھا کہ آپ کومیرے گھروالوں سے ملاقات کی کس قدرخواہش ہے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جا ہتا کہ میں اتی مرتبان کے ہاں جاؤں کدوہ أكتاجاكيں، پھراس نے كہا كداچھا! يديتاد يجئے كدير وسيوں میں سےکون کون سےلوگ آپ کو پند ہیں کہوہ آپ کے گھر میں داخل ہوں، تا کہ میں ان کواجازت دوں اورکون سے تاپسند ہیں کہ ان کواجازت نہ دوں؟ میں نے کہا کہ فلاں فلاں لوگ اچھے ہیں اور فلاں اچھنہیں ہیں۔شرت کی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوارانداز میں شب باشی کی ، میں نے اس کے ساتھ ایک سال تک اس طرح زندگی بسر کی کہ میں ہر بات کواپٹی پیند کے مطابق ہی دیکھتا تھا،ایک دن میں عدالت کی مجلس ہے والیس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری خوش دامن آئی ہوئی ہیں،انہوں نے مجھ سے بوچھا کہ آپ نے اپی یوی کوکیا پایا؟ میں نے کہا کہ بہت خوب! کہنے لیس کہ خدا کی تم! ناز ونزے والى عورت سے زیادہ اور كوئى ايسا شرنبيں جومردوں كے گھروں يس موجود ہو، البذا آب جس طرح چاہیں اس کوادب سکھا کیں ،اور جیسے چاہیں اس کی اصلاح کریں۔شری کے ہیں www.besturdubooks.net

کہ میری ہیوی ہیں سال تک میرے ساتھ رہی ،اتنے طویل عرصے میں صرف ایک مرتبہ میں نے اس کے بارے میں نکتہ چینی کی اوراس بار بھی زیادتی میری طرف ہے ہی تھی۔ اے میری مسلمان بہن! آپ نے دیکھ لیا! نیک ہیوی کوابیا ہونا چاہئے۔ عربی مسلمان بہن! آپ نے دیکھ لیا! نیک ہیوی کوابیا ہونا چاہئے۔

## امام أعمش رحمة الله عليه كاواقعه:

سیرت نگار لکھتے ہیں کہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی حسین اورنو جوان عورت سے شادی ہوئی، آپ بدصورت سے ایک دن اپنی ہیوی سے از راہ نداق کہنے لگے: ہم دونوں انشاء اللہ جنت میں جائیں گے، ہیوی نے بوچھا کہ یہ آپ کو کسے معلوم ہوا؟ فر مایا: کہ میں تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آپ جیسی جوان اور خوبصورت ہیوی عطا فر مائی، اور آپ نے میری بدصورتی پر صبر کیا اور صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا دونوں جنت میں جائیں گے۔

( جوالہ نیک ہیوی کی اعلیٰ صفات )

#### خاوند کا مال اس کی اجازت کے بغیر صرف نہ کیجئے:

اے میری مسلمان بہن! یہ ایک امتیازی وصف ہے جس کے ساتھ نیک ہوی موصوف ہوتی ہے، یعنی خاوند کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرج نہ کرنا،خواہ صدقہ خیرات میں صرف کرنا ہویا کسی اور مصرف میں، اپنے خاوند سے اجازت ضرور لیتی ہے۔

حضرت ابوا مامه رضی الله عنه، فرماتے ہیں که رسول الله ﷺ فرمایا: ''کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر صرف نہ کرے۔''کسی نے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ! کیا کھانا بھی نہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا:''یہ تو ہمارا بہترین مال ہے۔'' (بحوالدالتر مذی ،ابوداؤد ،احمہ)
معلوم ہوا کہ نیک بیوی وہ ہے جواپین شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے ،اس کی عدم
موجودگی میں مال کو ہر باز نہیں کرتی ، بلکہ حفاظت سے رکھتی ہے ،اس طرح وہ ذیا دہ مطالبات
اور فرمائٹوں سے اپنے شوہر کو ہریٹان نہیں کرتی ۔ جب زوجہ اپنے شوہر کے مال میں سے
کوئی چیز اس کی سابقہ اجازت کے ساتھ صدقہ ،غیرہ کرتی ہے تو اس صدقہ کا نصف ثو اب

اس کواور باقی نصف اس کے شوہر کوملتا ہے۔

حضوراقدی ﷺ نے فرمایا: 'عورت جو چیز شوہر کے تکم کے بغیر خرج کرتی ہے اس کا نصف اجراس کے شوہر کو ملتا ہے'' (بحوالدا بخاری مسلم)

اس حدیث کا مطلب میہ کہ ایک عورت کو پہلے سے خاوند کی طرف سے اذنِ عام حاصل ہے لیکن اس نے اس خاص مقدار میں اپنے شوہر سے صراحۃ اجازت نہیں لی اور اس کوصدقہ کر دیا تو اجر دونوں کو نصف نصف ملے گا، اس سے بہۃ چلا کہ اگر عورت صرت ک اجازت کے بغیر خرچ کرے اور خرچ کرنے کا کوئی عرف بھی نہ ہوتو پھر عورت کوکوئی اجز نہیں ملے گا بلکہ وہ گناہ گار ہوگی ، پس اس سے حدیث کا مفہوم شعین ہوگیا۔

اے میری مسلمان بہن! خوب یادر کھیں عورت کے لئے خادند کے مال میں سے صدقہ وغیرہ کرنا اس وقت جائز ہے جب وہ چیز معمولی مقدار میں ہواورعام عادت کے مطابق شوہر کی رضا کو جائتی ہو، لیکن جب عام عرف سے زیادہ دے گی توبیہ جائز نہیں ہوگا۔ اسخضرت کی کے اس فرمان کا بہی مطلب ہے، آپ کی نے فرمایا: ''جب عورت اپ گھر کے کھانے میں سے اس طرح خرج کرے کہ وہ برباد کرنے والی نہ ہو' (ابخاری مسلم)

آپ ﷺ نے اس حدیث میں اشارہ فرمادیا کہ عورت کے لئے صرف اتنی مقدار میں مال خرج کرنا جائز ہے جس کے متعلق اس کو عام عادت کے مطابق شوہر کی رضا کاعلم ہو۔ پھرآپ ﷺ نے اس پر'' کھانے'' کے لفظ سے بھی تنبیہ فرمادی ،اس لئے کہ عام عادت یہی ہے کہ کھانے کے معاملہ میں سخاوت کی جاتی ہے ، کیکن درہم و دنا نیر کے معاملہ میں اکثر لوگ ایسے نہیں ہیں۔

اے میری مسلمان بہن! ندکورہ صفت جس سے نیک بیوی آ راستہ ہوتی ہے،اس سے مقصد پیہ ہے کہ شوہر کو بیاحساس ہو کہاس کا مال محفوظ ہے،اس طرح اس کا دل مطمئن رہے گا، بلکہ بیرچیز زوجین کے درمیان محبت و ہمدر دی کے اضافہ کا باعث بنے گی۔

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں که''بہترین عورت وہ ہے جوانچھی خوشبو والی ہواور عمدہ کھانے والی ہوکہ جب خرج کرے تو میانہ روی سے خرچ کرے اور ہانھ روکے تو میانہ روی سے روکے، ایسی عورت اللہ تعالیٰ کے عاملوں میں سے ہے اور اللہ کا عامل محروم نہیں ہوتا۔''

خاوند کے اِذن کی مزید تو ضیح وتشر تک کے لئے علامہ نو وی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نقل کی جاتی ہے ، ملاحظہ فر مایئے۔

امام نووی رحمة الله عليفرمات بين : 'بيوی ، مزدور اورغلام كے لئے ضروری ہے كهوه اس بارے میں اپنے مالک سے اجازت لے ،اگراذن بالکل نہ ہوتو ان تینوں میں ہے کسی کو اجر نہیں ملے گا بلکہ غیر کا مال اس کی اجازت کے بغیر صرف کرنے برگناہ ہوگا، اذن (اجازت) کی دوقتمیں ہیں: ایک میر که نفقه اور صدقه وغیره کرنے پر إذن صرح مواور دوسری قتم بیہ ہے کہ عرف و عادت سے إذ ن معلوم ہوتا ہے، جیسے سائل کوروٹی کا ٹکڑا وغیرہ دے دینا عام لوگوں کی عادت جلی آرہی ہے اور اس بارے میں لوگوں کا اذن پایا جاتا ہے خواہ وہ کلام نہ کریں،اور بیاس وقت ہے جب خاوند وغیرہ کی رضاعرف کی کثرت سے معلوم ہونیز سیمعلوم ہوکہ اس کا دل بھی سخادت کرنے اور رضامندی میں عام لوگوں کی طرح ہے، کیکن اگر عرف مختلف ہو، اس کی رضا مندی میں شک ہویا وہ بخیل شخص ہواوراس کے مال سے بیہ بات معلوم ہوتی ہویااس میں شک ہوتو پھرعورت وغیرہ کے لئے جائز نہیں ہے کہوہ اس کے مال میں تضرف کرے جب تک کہ اس کی طرف سے اذن صریح نہ ہو، نیزیاد رہے کہ بیساری صورت اس وقت ہے کہ جب وہ معمولی مقدار ہواور عام عادت کے مطابق شو ہراور مالک کی رضامندی معلوم ہو، پس اگر عام عرف سے زیادہ صرف کرے گی تو جائز تېيىي بوگا\_ (بحوالبشرح النودي على مسلم)

#### 命命命命命命

#### ذ مه داری نمبر.....۱۹

# ﴿ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھیئے ﴾

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ، سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا''عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ خاوند کی موجود گی میں اس کی اجازت کے بغیر روز ہ رکھے۔''

(بحواله بخاری مسلم ،نو وی)

اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں ہوی کے درمیان مضبوط سے مضبوط تعلق ہو، اسی منشاء کے پیش نظراس نے اس تعلق کے اردگر دمضبوط باڑلگائی ہےتا کہ دہ تعلق محفوظ رہے۔

یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ مردکی ہمیشہ بیہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی اطاعت گزار ہواور اس کی چاہت کے مطابق چلے، احادیث ِرسول اللہ ﷺ میں نیک بیوی کی جوصفات بیان کی گئیں ہیں ان میں بیصفت الی ہے کہ اس سے میاں بیوی کا از دواجی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔

آئے! ہم اس صفت کے حوالہ سے غور کریں جس صفت کے ساتھ زوجہ صالحہ متصف ہوکر اللہ تعالیٰ کی رضاء وانعام حاصل کرتی ہے۔ آپ ﷺ کا فیر مان''عورت کے لئے جائز نہیں کہ .....'' میہ حدیث اس مسئلہ کی اہمیت کو اجا گر کرتی ہے۔ اس لئے بعض علماء نے صراحت کے ساتھ میہ فرمایا ہے کہ'' میہ نہی ، تحریم کے لئے ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے سواکوئی روزہ رکھنا اس کے لئے جائز نہیں ہے۔''

امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ'' یہ نہی نفل اور مندوب (مستحب)روزے پرمحمول ہے کہ جس کے لئے کو کی وقت متعین نہیں'' (بحوالہ شرح النودی ہلی صحح مسلم)

حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ عورت کے لئے ہوتم کاروزہ رکھنا ممنوع ہے۔"امام شافعیؓ نے جو یوم عرفہ یا عاشورہ کا روزہ مشتنی رکھا ہے، بیصدیث ان کے خلاف ججت ہے۔"

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ" یہ نہی ،تحریم کے لئے ہے جبیبا کہ ہمارے www.besturdubooks.net اصحاب (شوافع) نے اس کی صراحت بھی فرمائی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ شوہر کو حق استمتاع تمام ایام میں حاصل ہے اور اس میں اس کا حق واجب علی الفور ہے ( یعنی بیری فوری طور پرواجب الا داء ہے ) لہٰذابیری کسی نقل یا واجب علی التر اخی روز سے فوت نہیں ہوگا۔ سوال ..... پھر تو عورت کو خاوند کی اجازت کے بغیر بھی روز ہ رکھنا جائز ہونا چاہئے ، جب وہ استمتاع کا ارادہ کر ہے جیسا کہ اس کو اس بات کا حق ہے کہ اس کے روز ہے کو فاسد کردے ؟

جواب .....عام طور پرعورت کاروزہ استمتاع سے مانع ہوتا ہے، کیونکہ وہ افساد سے صوم کی بے حرمتی اور پا مالی سے ڈرتا ہے۔

آپ ﷺ نے فر مایا: ' شو ہرکی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیرروزہ ندر کھے' اس کا مطلب ہے ہے کہ جب اس کا خاوندای شہر میں جہاں وہ (عورت) موجود ہو، مقیم ہوتو روزہ ندر کھے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر شو ہر کسی دور دراز کے سفر پر ہوتو عورت کے لئے روزہ رکھنا مباح ہے، اس لئے کہ اس صورت میں اس کے لئے استمتاع ممکن نہیں ہے لئے روزہ رکھ کے قورد کی موجودگی میں اور اس کی اجازت کے بغیرروزہ رکھ لے تو کیا تھم ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت خاوندگی موجودگی میں اور اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ لے تو کیا تھم ہے؟ اس سوال کا جواب ہے۔

علامه عرانی فرماتے ہیں کہ اگر عورت خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ لے تواس کا روزہ تو درست ہوگالیکن اختلاف جہت کی وجہ سے گنہگار ہوگی اور اس کی قبولیت کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر دہے۔امام نووی فرماتے ہیں کہ فد ہب کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسے تو اب حاصل نہ ہو، حدیث میں نمی کا لفظ آناحرمت کو مؤکد کرتا ہے۔ (بحالہ فق الباری)

علامہ مبار کپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ' التوغیب والتو هیب ' کے مصنف ؓ سے یہ بات نقل کی ہے کہ' خاوند کا بیوی پر بیچق ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ ندر کھے، اگر اس نے ایسا کرلیا لیمنی روزہ رکھ لیا تو وہ (محض) بھو کی اور پیاسی رہی ،اس کا وہ روزہ قبول نہ ہوگا۔' اے میری مسلمان بہن! اگر آپ صفوات بن المصل کے آنے والے واقعہ میں خور کریں گی تو یہ حقیقت آپ پر عیاں ہوجائے گی کہ عورت نقل روزہ ندر کھنے پر مامور ہے،

جب کہاس ہے خاوند کی حق تلفی ہور ہی ہو۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم لوگ موجود تھے کہ ایک عورت سرور دو عالم رحمتِ مجتبى على كى بارگاه بين حاضر بوئى، اس في عرض كيا: يارسول الله على! جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میراشوہر مجھے مارتا ہے، جب روز ہ رکھتی ہوں تو وہ میراروز ہ توڑوا دیتا ہے، اور خود فجر کی نماز نہیں پڑھتا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجاتا ہے، صفوان (اس کا شوہر) بھی مجلس میں موجود تھا ، آنخضرت ﷺ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ب، حفرت صفوان في عرض كيا: يارسول الله الله الله الله على به كم نماز برهتي مول تو مح مارتا ہے،اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہ بجائے ایک سورت کے دوسورتیں پڑھتی ہے، میں اس کواس ے منع کرتا ہوں! حضور ﷺ نے فرمایا: "ایک سورت بھی تمام لوگوں کو کافی ہوجاتی ہے۔'' پھر حضرت صفوانؓ نے کہا کہ جو کہتی ہے کہ روز ہ رکھتی ہوں تو رکھتے نہیں دیتا یا افطار کروادیتا ہے، تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ میں جوان آ دمی ہوں، صبر نہیں کرسکتا، بیروزے رکھنا شروع كرديتى ہے،آپ نے اس دن بيفر مايا: ' كوئى عورت خاوند كى اجازت كے بغير روز ہ نەركھاكرے۔ " حضرت صفوال نے كہا كەاس كايەكهنا كەميى نمازنېيى پڑھتا يہاں تك كە سورج طلوع موجاتا ہے،اس کاسب بیہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ میں بال بچوں والا ہوں، ہم بیدار نہیں ہویاتے، یہال تک کہ سورج طلوع ہوجاتا ہے،آپ ﷺ نے فرمایا کہ"جب تم بيدار مو، نمازيرْ هايا كرو-" (بحواله منداحمه ،ابوداؤد)

الیی ہوتی ہے نیک زوجہ! جونفلی عبادت پراپنے خاوند کی حاجت کوتر جیج اور فوقیت دیتی ہے، کیونکہ اس کی نظر میں خاوند کا حق عظیم ہے۔

### ذ مهداری نمبر....۲۰

## ﴿ شوہر کے سامنے کسی اور عورت یامر دکی تعریف نہ کیجئے ﴾

یبھی نیک زوجہ کی صفت ہے کہ وہ اپنے شو ہر کے سامنے کسی عورت کے حسن وغیرہ کا ذکر نہیں کرتی ، تا کہاس کے گھر میں کوئی فتنہ بریانہ ہو۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ''ایسانہ ہو کہ ایک عورت دوسری عورت کے پاس بیٹھے، اس کو دیکھے پھر اپنے شو ہر کے سامنے اس کو یوں بیان کرے، گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہاہے۔''

امامنائی نے "لا تباشو" کے ساتھ 'فی النواب الواحد" کا بھی اضافہ کیا ہے، مطلب بیہ کہ کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ملاقات نہ کرے اوراس کی طرف نہد کھے، اس حدیث میں 'مباشرہ'' کا لفظ دیکھنے سے کنا بیہ ہے، اس لئے کہ 'مباشرہ'' کا اصل معنی ہے التقاءِ بشرہ، یعنی جسم کا ملانا، پھر مجاز آد کھنے کے معنی میں استعال ہوتا ہے، معنی یہ ہوگا کہ ایک عورت دوسری عورت کے بشرہ کی طرف نہ دیکھے۔ حدیث میں فہ کورہ لفظ معنی یہ ہوگا کہ ایک عورت دوسری عورت کے بشرہ کی طرف نہ دیکھے۔ حدیث میں فہ کورہ لفظ محتی ہے کہ پھروہ اس عورت کے خدو خال اور جسم کے حسن کوا بیے شوہر کے سامنے بیان کرے، اس کا عطف' لا تباشر" یہ ہے۔

اس کے بعد حدیث میں فہ کورعبارت' کے روجھا کاند ینظر الیھا''کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے سامنے اس عورت کا حسن و جمال بیان کرے گی تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا اور وہ اس پر فریفتہ ہوگا۔ حدیث میں اس ممانعت کا تعلق ملا قات اور توصیف دونوں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ایک عورت دوسری عورت سے صرف ملا قات کرتی ہے کیکن توصیف نہیں کرتی تو بیہ جائز ہے۔

قابی فرماتے ہیں بیر حدیث سدِ ذرائع کی اصل بنیاد ہے، اور اس میں جوممانعت آئی ہے اس کی حکمت بیرے کہ خاوند کے بارے میں اندیشہ ہوگا کہ وہ ان خوبیوں کو پہند کرے،

پھر واصفہ (جس عورت نے تعریف کی تھی یعنی اس کی زوجہ ) کا گھر برباد ہو یعنی خاونداس کو طلاق دیدے یاموصوفہ برفریفتہ ہو جائے۔ (فیض القدیر)

اے میری مسلمان بہن! اسلام سدِ ذرائع پر بھی عمل کرتا ہے، اوگوں کو ابتداء ہی ہے ایسے راستہ پر چلنے سے روکتا ہے جو گناہ کا سبب بنتے ہیں۔ کیونکہ بسا اوقات وہ ان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اگر لوگ ابتداء میں نصیحت قبول نہ کریں تو ان کو اس برائی کے ارتکاب سے منع کرتا ہے۔

الله تعالى كاس فرمانِ عالى مين غور يجيح:

ولا تقربوا الزني "زناكةريب بحى شجاؤ" (الامراء ٣٢٠)

ینہیں فرمایا که'' زنانہ کرو' بلکہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ ،مطلب بیہوا کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جواس کے قریب کرنے والا ہو،الہٰذانظر بازی سے اجتناب کرو، جذبات کو ابھارنے والی باتیں نہ کرواور بوس و کنار سے دور رہو، جیسا کہ اللہٰعز وجل کا ارشاد ہے:

> قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. (سورة الور) "ليخي مومنول سے كه ديجة كمائي نگائيں نيجي ركھاكرين"

رسول پاک ﷺ نے حواء کی بیٹیوں کوا یے فعل پر متنبہ کیا ہے جس میں بعض عور تیں مبتلا ہوتی ہیں اور نیک وصالح بیویاں اس سے دور رہتی ہیں۔ آنحضور ﷺ نے عور توں کی سید ذرائع کی طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ کوئی ایسا کام بھی نہ کریں جوان کے گھر کی بنیا د کو ہلا کرر کھ دے اور معاملہ طلاق تک پہنچ جائے۔

اے میری مسلمان بہن! آپ نے ایم عورت کے بارے میں کئی بار سنا ہوگا کہا س کے شو ہر نے اس کو طلاق دے کر فارغ کر دیا اور اس کی سہیلی سے یا اس کے گھر کی پڑوین سے یا اس کی سی قریبی رشتہ دار سے شادی کرلی، اب بتائیے کہ شو ہر کو تو اس عورت کے متعلق پہلے کچھلم نہ تھا، اس کو اس نے بتایا؟ اس کی بیوی کی وساطت سے بی اس کو معلوم ہوا۔ اس لئے رسول اکرم بھی، حواء کی ان بیٹیوں سے جو شادی شدہ ہیں، ان کو نصیحت

كرتے ہوئے فر مارہے ہيں كہتم ميں سے كوئى عورت اپنے شو ہركے ياس بيٹھ كركسى عورت

کے جسم کے اجزاء یا اس کے بدن کے اوصاف کا نرمی اور حسن کے لحاظ ہے تذکرہ نہ کیا کرے کہ گویاوہ شوہراس عورت کو بذاتہ دیکھ رہا ہواوراس کا حلیہ اس کے سامنے ہو، کیونکہ اس طریقہ سے شوہراس کا دلدادہ ہوسکتا ہے، شیطان اس کے دل پر غلبہ پائے گا اور اس کا نفس اس کواس پراکسائے گا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کرفارغ کردے اور اس موصوفہ سے شادی کر لے۔ یہ ہے نیک بیوی کی وہ امتیازی صفت، جس کی وجہ سے اس کارب بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور شوہ ہمی مجت کرتا ہے اور از دواجی زندگی کامیاب اور پُر سعادت بنتی ہے۔ فیر محرم مردول میں دلچینی سے گریز سیجنے:

مرمرداور برعورت کے ذہن میں شادی سے پہلے ایک "آئیڈیل ہوتا ہے مرعورت ڈھیرساری خوبیوں کوجمع کر کے متشکل کر لیتی ہے اوراس سے ایک خیالی تصویر بناتی ہے اور چاہتی ہے کہاس کاشوہرالیا ہونا چاہئے بعض اوقات ان خوبیوں میں سے سبنہیں تو کچھ سی خاص مرد میں نظر آئیں تو اس کی جانب پندیدگی کی نظرے دیکھتی ہے۔ یا اپنے دل ہی دل میں خواہش کرتی ہے کہ اس کا شوہر بہت دولتمند مواور تنومند ہو۔وہ فلال کاروباریا سروس سے منسلک ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو ناپسندیدہ یا پیند بھی کیا ہو۔ شادی ہے قبل ایسی تمنایا خواہش میں کوئی مضا نقہ نہیں لیکن اب جبکہ آپ نے ایک مرد منتخب كرليا باوراب آپ كوالدين كرمنى كرمطابق كسى ايك مردكوشريك حيات وكن ليا توضروری ہے کہ اب آپ کے ذہن سے وہ تمام خیالی تصویر یا شخصیات نکل جانی جا ہمیں جن کا آپ نے تصور کیا یا خواہش کی تھی۔اینے شوہر کے علاوہ ہر مرد سے اپنی آٹکھیں بند کر لیجئے۔شادی سے پہلے کے تمام حوالوں، رابطوں اور وعدوں کو بھول جائے۔وہ محض خواب تھے اور موجودہ عاملی زندگی ایک حقیقت ہے۔خوابوں کے سراب میں کھو کر حقیقت سے روگردانی نه کریں۔ایبانہ ہو کہ بیتھیقت بچھتاوے میں تبدیل ہوجائے۔حقیقت پیند بنیں۔ اگر کسی تقریب میں آپ کو جانے کا اتفاق ہواور وہاں بہت سے عزیز وا قارب اور دوست احباب اورائے اہل خانہ ہوں۔ایسے موقع پر بھی اینے آپ کا سنجالیں اوراینے شوہر کے سواکسی مردمیں دلچیسی نہلیں۔نہ کسی کی باتوں سے اثر قبول کریں خواہ وہ باتیں کتنی

بی دلچیپ اور پُر لطف کیوں نہ ہوں غیر مردوں کی تاک جھا تک ہے بچیں۔ ایسے میں بعض چالاک عور تیں بوقو ف بنانے یا بلیک میل کرنے کیلئے بھانے کی نیت سے بڑی لفاظی اور چکنی چپڑی باتوں میں لگا کر مرد کے قریب کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور پھرا ایسے چانس کو کیمرے کی آئھ میں محفوظ کرنے کی تلاش میں ہوتی ہیں تا کہ ایسی تصویر سند کے طور پر استعال کی جاسکے صرف بہی نہیں بلکہ مکاراور چالاک عور تیں بہت سے ہتھکنڈ ہے استعال کرکے ہمدردی کے چند بولوں کے پرد ہے میں کسی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ مثلا فلاں صاحب دست شناس کے بہت ماہر ہیں۔ ذرا تنہائی میں آئہیں ہاتھ دکھالیں یا فلاں صاحب اگر چینو جوان ہیں اور لگتے بھی نہیں تا ہم روحانی طور پر بہت پنچ ہوئے ہیں۔ اس فلاں صاحب اگر چینو جوان ہیں اور لگتے بھی نہیں تا ہم روحانی طور پر بہت پنچ ہوئے ہیں۔ اس فرمان بن جائے گا۔ پھر دہی کرے گاجو آپ کہیں گی۔ اوراس طرح ساس اور ندوں ہے بھی فرمان بن جائے گا۔ وغیرہ وغیرہ ۔ یادر کھئے! بیدام ہم رنگ زمین ہے۔ ایسانہ ہو کہاں میں چینس کرا پی عائلی زندگی میں آپ زہر گھول لیں۔ احتیاط سیجئے۔ اور ہوشیاری سے کام لیجئے۔ میں چینس کرا پی عائلی زندگی میں آپ زہر گھول لیں۔ احتیاط سیجئے۔ اور ہوشیاری سے کام لیجئے۔ میں چینس کرا پی عائلی زندگی میں آپ زہر گھول لیں۔ احتیاط سیجئے۔ اور ہوشیاری سے کام لیجئے۔ دوسروں کی تعریف نہ سیجئے:

آنخضرت ﷺ نے سفر معراج کی حدیث میں ہے کہ آپﷺ نے پچھ عورتوں کو گلا سڑا گوشت کھاتے دیکھا، پوچھنے پرآپ کو بتایا گیا کہ بیدہ عورت ہے جواپئے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ کرتی تھی۔ (بحوالہ بیرت مصطفع جہ۔ ۱)

قابل احرّ ام بہن! اگر آپ کے شوہر کواحساس ہوجائے کہ دوسر ہے مرد بھی آپ کی نظر میں ہیں، تو وہ بدگمان ہوجائے ، اس کی محبت اور لگا و میں کی آجائے ، زندگی اور خاندان سے اس کی دلچیں فتم ہوجائے گی ، اس بات کا خیال رکھئے کہ ان کے یاکس کے سامنے دوسر ہے مردول کی تعریف نہ سیجئے ، ان سے اظہار دلچیسی نہ سیجئے ، ہنمی نداق نہ سیجئے ، مردان معاملات میں اس قدر حساس ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کرسکتا کہ اس کی بیوی غیر مردکی تصویر تک سے اپنی دلچیسی کا اظہار کرے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں '' جوشو ہر دارعورت اپنے شو ہر کے علاوہ غیر مردیر ہوسناک

نظر ڈالے، پروردگار عالم کے شدید غیظ دغضب کا شکار ہوگی'' (بحوالہ خواتین کا انسائیکو پیڈیا) اس حدیث شریف کوسا منے رکھتے ہونے اپنا نقط نظر بدل لیجئے اور شوہر کے علاوہ کسی غیر محرم مرد کے تصور سے بھی دستبر دار ہوجائے جب دل کا تعلق ہوتو اظہار بھی ضرور ہوجا تا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

"حبک الشنی یعمی ویصم" (بحوالهابوداوَد) " تیرامحبت کرناکس چیز سے تختیے اندھااور بہرا کردےگا" جہال دل کا تعلق ہوتو انسان اس کے نتائج سے اندھااور بہرایعنی بالکل بے نبر ہوجا تا ہے۔

''حضرت علی نی اکرم ﷺ نے تقل فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کومجوب رکھتے ہیں جوائے اور دوسرے عورت کومجوب رکھتے ہیں جوائے شوہر کے ساتھ محبت رکھنے والی ،خوش مزاج اور دوسرے مردسے اپنی عزت و ناموں کی حفاظت کرنے والی ہو''

الیی عورت خداوند قدوس کومجوب اور پسند ہے جواپینے شوہر سے محبت رکھنے والی اور اس سے دلی لگا وُر کھنے والی ہو، (صرف ضابطہ اورغرض کی محبت نہ ہو۔)

الی محبت میں ایک دوسرے کوشکایت ہوتی ہے، چونکہ محبت نہیں ہوتی تو آدمی تکلیف اور مرضی کے خلاف چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتا ہے محبت اور خالص قبلی و دلی لگاؤ ہوتو برائیوں اور تکلیفوں کا حساس بھی نہیں ہوتا ،اگر ہوتا ہے تو خوشی سے برداشت کر لیتا ہے، اس لیے شو ہراور بیوی کے درمیان عشق ومحبت کارشتہ ہوتا چاہیے۔

دوسری صفت خدا کے محبوب ہونے کی سے بیان کی گئی ہے کہ دوسر ہے اجنبی مرد سے اپنی مفت خدا کے محبوب ہونے کی سے بیان کی گئی ہے کہ دوسر ہے اجنبی مرد سے دلچیسی نہ ہو،

مفاظت کر ہے، اس کا مطلب سے ہے کہ شو ہر کے علاوہ دوسر ہے اجنبی مرد وں ہوئی تہذیب میں بعض ناعاقبت اندیش خواتین شو ہر کے علاوہ دوسر ہے اجنبی مردوں سے بلاتکلف دل گئی کرتی ہیں، سے عقل وشعور کے بھی خلاف ہے اور دین اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام چاہتا ہے کہ عورت کی چاہتوں، امیدوں کا مرکز صرف اور صرف شو ہر ہو۔

#### 

#### ومهداري تمبرسه

# ﴿ شوہر کی حوصلہ افزائی اور اسکی قدر سیجئے ﴾

پیسہ کمانا آسان کام نہیں، ہزاروں زمتیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔انسان
اپ آرام وآسائش کی خاطر مال و دولت پیدا کرتا ہے اور ذاتی طور پراس بات ہے دیجی
رکھتا ہے کہ اگر کسی پراحسان کرتا ہے یا کسی پراپنی دولت خرچ کرتا ہے تو وہ اس بات کاممتنی
ہوتا ہے کہ اس کی قدر دانی کی جائے اور اس سلسلے میں اظہارِ تشکر اس کی ترغیب و ہمت
افزائی کا سبب بنمآ ہے۔اور اسے احسان و نیکی کرنے کی جانب مائل کرتا ہے۔نہ صرف اس
شخص کے تی میں زیادہ احسان کرنے کا باعث بنمآ ہے بلکہ احساس قدر دانی مجموع طور پراس
کونیکی کرنے پرآ مادہ کرتا ہے۔

لیکن اگراس کی قدردانی نه کی جائے اوراس کے احسان کونظرانداز کردیا جائے تو نیک کام انجام دینے میں اسے کوئی ولچین محسوس نہ ہوگی۔ اپنے دل میں سویے گا کہ میں نے ایسے احسان فراموش کے ساتھ بیکار ہی احسان کیا اور مال ودولت اس پرخرچ کردیا۔

حق شناک اورشکر گزاری میندیده اخلاق شار ہوتی ہیں اور انسان کواحسان و نیکی کی جانب مائل کرنے کا ایک بہت بڑاوسلہ ہیں۔ حتیٰ کہ خداوند عالم بھی ، جو کہ بے نیاز ہے۔ اپنی نعمتوں پرشکرادا کرنے کو نعمتوں کے جاری رکھنے کی شرط قرار دیتے ہوئے فرما تا ہے۔ اگرشکرادا کرد کے توانی نعمتوں ہیں مزیدا ضافہ کردو ڈگا۔

خانون محترم! آپ کاشو ہر بھی ایک انسان ہے اسے بھی قدر دانی اچھی گتی ہے۔ وہ زندگی کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ محنت سے کما تا ہے اوراس عمل کو اپنا ایک اخلاقی اور شری فریفتہ بھتا ہے اوراس کو انجام دے کرلذت محسوس کرتا ہے۔ کیکن آپ سے اس بات کا متنی ہے کہ اس کے وجود کوغنیمت سمجھ کر اس کے کاموں کی قدردانی سیجئے۔ جب بھی ضروریات زندگی کی چیزیں فرید کر گھر لائے تو خوثی ومسرت کا اظہار کیجئے۔

اگر آپ بیار پڑ گئیں اور اس نے آپ کے علاج کے لئے کوشش کی تو صحت یاب

ہونے کے بعداس کی زحت کا شکر بیادا سیجے اگر آپ کو تفریح کے لئے لے گیایا سفر پر لے
گیا تو اس کا شکر بیادا سیجئے۔اگر آپ کو پینے دیئے ہیں تو اس کی قدردانی سیجئے۔اس امر کا
خیال رکھیں کہ اس کے کا موں کو حقیر اور معمولی نہ بجھیں ، اس کی طرف سے باعتنائی نہ
بریخ ، فدمت نہ سیجئے۔اگر آپ اس کے کا موں کو سراہیں گی اور اس سے اظہار تشکر کریں گ
تو یہ چیز اسے اپی شخصیت کا احساس دلانے کا باعث بنے گی اور اس کی زندگی ہیں جوش و
خروش پیدا کرنے اور مزید خرج کرنے کے لئے اس میں ہمت بندھانے کا سبب بنے
گی ،اور زیادہ کوشش کرے گا کہ آپی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے اور احسان کے ذریعہ
آپ کے دل کو اپنی ہاتھ میں لے لے۔مرد تو صرف چند تحریفی جملوں اور مفت کے فالی
آپ کے دل کو اپنی جملوں اور مفت کے فالی
تشکر کے اظہار سے بی خوش ہوجا تا ہے اور آپ اس سے بھی دریغ کرتی ہیں۔

آپ کا کوئی عزیز دوست کوئی معمولی ساتخد یا چھولوں کا ایک گلدستہ آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کا تو آپ بینکٹروں بارشکر بیادا کرتی ہیں لیکن اپنے شوہر کے دائی احسانوں کے عوض آپ کے منہ سے اظہارِ تشکر کے لئے معمولی سے الفاظ بھی نہیں نکلتے ؟

شو ہرداری کے لئے میطور طریقے نہیں ہیں، دراصل آپ نے اپنی ذاتی مفادات کی تشخیص نہیں کی ہے۔ غرور اور خود پسندی بڑی بری بلا ہے آپ سوچتی ہیں کہ شکر بے کا اظہار کرکے آپ چھوٹی ہوجا ئیں گی حالانکہ اس کے برعکس آپ کی محبوبیت میں اور اضافہ ہوجائے گا، اور آپ حق شناس اور مہذت مجھی جائیں گی۔

حفرت رسول خدا ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ:''اگر کسی نے کسی شخص کے احسان کی قدر دانی نہیں کی تواس نے گویا خدا کا شکر بھی ادانہیں کیا''

### شوېر کی خوبیول کااعتراف کیجئے:

شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لئے ایک اسلوب یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اچھائیوں اورخوبیوں کااعتراف کرے اوراسکی حوصلدافز ائی کرتی رہے۔

اے عورتوں کی جماعت! صدقہ کرتی رہا کروکیوں کہتم شوہروں کی ناشکری و ناقد ری

www.besturdubooks.net

کر بیٹھتی ہواس کی اچھائیوں اور خوبیوں کا اعتراف نہیں کرتیں! اگر وہ عمر بھر بھی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور پھر بھی مورت محسوں کرے کہ غفلت کررہا ہے خیال نہیں رکھ رہا ہے تو (غصے و جذباتی انداز میں) کہدیٹھتی ہو کہ تم نے تو میرے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، خیال نہیں رکھا۔

ایک حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ: ''اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرما تا جوا پے شوہر کی قدر نہ کرے اس کی اچھا ئیوں کا اعتراف نہ کرے ' حضورا کرم ﷺ کی از دواج مطہرات ؓ اور آپ ﷺ کی صاحبز ادیاں اور صحابیات ' مسلمان عور توں کے لئے نمونہ ہیں کہ کس طرح وہ اپنے شوہر کی عزت وقد رکرتی تھیں اور اپنے شوہر کی بات کو او نچار کھی تھیں جب شوہر گھر میں آتے انہیں سلام کرتیں ، استقبال کرتیں ، انہیں خوشیاں دیتیں ان کے اوپر اپنی جان نچھا ور کرنے کے لئے تیار ہوجا تیں جب آپ ﷺ کو کوئی تکلیف جمیں پہنچ جاتی جب آپ ﷺ کو کوئی تکلیف جمیں پہنچ جاتی آپ ﷺ کوئی جبتی کھی کوئے تھیں کہتے تھیں کہتے تھی کہتے تھیں کہتے تھی کہتے تھیں کہتے تھی کوئے تھیں کہتے تھیں کہتے تھیں کہتے تھیں کہتے تھی کوئے تھیں کہتے تھیں کہتے تھیں کہتے تھیں کوئے تھیں کوئے تھیں کہتے تھی کوئے تھیں کوئے تھیں کہتے تھیں کہتے تھیں کوئے تھیں کہتے تھیں کہتے تھیں کہتے تھیں کوئے تھیں کوئے تھیں کہتے تھیں کوئے تھیں ک

حفرت عثان ﷺ کی زوجہ حفرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا حسن و جمال اور خوبصورتی میں خواتین کے اندر بہت مشہورتھیں اپنے شوہر سے اتی محبت تھی کہ جب بعض لوگ حفرت عثان ﷺ کو مارنے کے لئے گھر میں داخل ہو گئے اور ان پر حملہ کرنے لگ گئے تو اپنے شوہر کو بچانے کے لئے خود آ گے آگئیں اور زخی ہوئیں۔

خوب سمجھ لیجنے کہ میاں ہوی دونوں کے حقوق ہیں دونوں کی ذمہ داریاں ہیں۔
شوہر رئیس ہے بیوی نائب رئیس شوہر وزیر خارجہ ہے بیوی وزیر داخلہ دونوں کو ایک
دوسرے کی رائے اور مشورے کا احترام کرنا چاہیئے شوہر یا بیوی بید چاہے کہ ساری بات
میری ہی چلے گی چاہے ٹھیک ہو یا نہیں ۔ تو یہ بات درست نہیں ہے بلکہ دونوں ایک
دوسرے کی بات کا لحاظ رحیس احترام کریں پھر انشاء اللہ تعالی گھر میں خوشیاں آئیں گی۔
تب کے ارشاد فرمایا ہے کہ۔ ''اپنے مسلمان بھائی کے سامنے بسم ومسکراہٹ کے
ساتھ پیش آنا یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے ثواب کا کام ہے''

تو پھرمیاں بیوی کوتو ضرورایک دوسرے کے ساتھ مسکراہٹ وتبسم کے ساتھ پیش آنا چاہیئے اور ہمیشہ باہمی حوصلہ افزائی سے کام لیتے رہنا چاہیئے ۔ کیوں کہ ان کا آپس میں تعلق بہت ہی قربت اور محبت والا ہے۔

## شوہر سے شکوے شکایت میں کی کیجئے:

کوئی انسان الیانہیں چے پریشانیوں الجھنوں اور دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے ہر شخص کی بیخواہش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی غم خوار اور محرم راز ہوجس سے وہ اپنی پریشانیوں کو بیان کرے اور وہ اس سے اظہار ہمدردی کرے اور جو اس کا غم ختم کرے۔ لیکن ہر بات کا ایک موقع دکل ہوتا ہے۔ در دول بیان کرنے کے لئے بھی مناسب موقع کا لحاظ رکھنا چاہیے ، ہرجگہ ہروقت اور ہر حالت میں شکایتیں شروع نہیں کردینی چاہیئے۔ وہ عور تیں جو نا دان اور خود غرض ہوتی ہیں اور شو ہر داری کے آ داب اور معاشرت کے رموز سے نا واقف ہوتی ہیں ان میں بھی صبر وضبط نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پریشانیوں کو برداشت کریں اور در دول کومناسب وقت کے لئے اٹھار کھیں جیسے ہی ہے چارہ شو ہر تھکا ماندہ گھر میں داخل ہوتا ہے ، ذرا دم بھی نہیں لینے پاتا کہ اس وقت اس کی تا دان ہیوی شکا بیوں کے دفتر کھول دیتی ہے جواسے گھر سے بیزار بنادیے کے لئے کافی ہے مثلاً۔

خودتو چلے جاتے ہواور جھے ان کم بخت بچوں میں سر کھپانے کے لئے چھوڑ جاتے ہو۔
عران نے کمرے کا دروازہ کا شیشہ تو ڑ دیا۔ عابدہ اور شاہدہ میں خوب لڑائی ہوئی۔ ان بچوں
کی اودھم نے جھے دیوانہ کردیا ، افوہ! کا مران ذرا بھی سبق نہیں پڑھتا۔ آج اسکول ہے اس
کی رپورٹ آئی ہے بہت خراب نمبر ہیں۔ میں بیکارہی ان سب کے لئے زحمت اٹھاتی ہوں
مجھے ہے اب تک اس قدر کام کئے ہیں کہ حالت خراب ہوگئ کی کومیری پرواہ نہیں ، یہ بچ
ذرا بھی کی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے ، کاش بے اولا دہوتی۔ ہاں! آج تمہاری بہن آئی تھی ،
معلوم نہیں کیوں جھے سے خار کھاتی ہے ، جیسے میں اس کے باپ کا کھاتی ہوں ، اور تمہاری ملی ، خداکی پناہ ، ادھرادھ رمیری برائیاں کرتی ہے۔ میں ان سب سے تنگ آگئ ہوں ، اور تمہاری میں ، خداکی پناہ ، ادھرادھ رمیری برائیاں کرتی ہے۔ میں ان سب سے تنگ آگئ ہوں ، لعنت میر ا

ہاتھ کٹ گیا۔ ہاں! کل کاشف کے یہاں شادی میں گئ تھی کاش نہ گئ ہوتی وہاں جا کرعزت مٹی میں مل گئے۔ رفیق کی بیوی بھی آئی تھی۔ کیا میک اپ تھا اور کیا لباس تھا، خدا الی قسمت سب کی بنائے ۔ لوگ اپنی بیویوں کا کس قدر خیال رکھتے ہیں، کیسے اچھے اچھے لباس ان کے لئے خریدتے ہیں۔

اس کو کہتے ہیں شوہر، جب وہ محفل میں آئی توسب نے اس کا احترام کیا جی ہاں لوگ صرف کیڑے دیکھتے ہیں۔ آخر میں اس سے کس بات میں کم ہوں کہ اس کی اتن شان ہے۔ ہاں!قسمت والی ہے،اس کاشو ہراس کا خیال رکھتا ہے تمہاری طرح نہیں۔اب میں اس نحوس گھر میں تمہارےاورتمہارے بچوں کے لئے جان نہیں کھیاسکتی، جوجا ہے کرو' وغیرہ وغیرہ۔ خاتون محترم! شوہرداری کا پیطریقہ نہیں ہے۔ کیا آیس محصی ہیں کہ آپ کاشوہر تفریح اورسیرسیاٹے کرنے کے لئے گھرسے باہر جاتا ہے ہیں بلکدروزی کمانے ،ضروریات زندگی مہیا کرنے اور پیے کمانے کی غرض سے باہرجاتا ہے۔ صبح سے اب تک اس کونہ جانے کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہو کہ جن میں ہے ایک کی بھی آپ تحمل نہیں ہو سکیں گی۔ آفس یا بازار کی مشکلات کی آپ کوخرنہیں ہے، کیے کیے لوگوں سے پالا پڑتا ہے اور کیسی کیسی وہنی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔آپ کواپیخ شو ہر کی پر مژ دہ روح اور تھکے ماندے اعصاب کی کوئی فکر نہیں۔اب جب کہ وہ باہر کی پریشانیوں سے جان چھڑا کر گھر میں پناہ لینے آیا ہے کہ ذراد ر آرام کرے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کاغم غلط کریں، شکا بیوں کا دفتر اس کے سامنے کھول کر بیٹھ جاتی ہیں، آخراس بے چارے نے مردہ وکر کیا گناہ کیا ہے کہ گھرے باہر طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفآرر ہتا ہے اور گھر آتے ہی اسے آپ کے شکوے شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ذراانصاف سے کام لیجئے ،تھوڑ اسااس کے بارے میں سوچئے۔اس کے پاس بھی سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ چیخ چلائے تا کہ آپ کی بے جاشکا بتوں اور بدزبانیوں سے نجات حاصل کرے یا اس گھر سے فرار اختیار کر کے کسی ہوٹل ،سینمایا کسی دوسری جگہ جاکر پناہ لے یاسر کوں پر آ وارہ گھومتارہ۔

خاتون محترم! خدا کی خوشنو دی اور ایئے شوہراور خاندان کی خاطر اس قتم کی بے جا

شکا توں اور ہنگا موں سے پر ہیز سیجئے۔ عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لیجئے۔ موقع شناس بنئے۔ اگر آپ کو واقعی کوئی پریشانی لاحق ہے تو صبر سیجئے تا کہ آپ کا شوہر آرام کرلے، اس کی مختصن دور ہوجائے، اس کے بعد موقع کی مناسبت سے ضروری باتیں اس سے بیان سیجئے۔ لیکن اعتراض کی شکل میں نہیں اس طرح کہ گویا آپ اس سے مشورہ لے رہی ہیں اور اس کو حل کرنے کی فکر سیجئے۔ اگر آپ کے شوہر کو اپنے خاندان سے شدید لگاؤ ہے تو چھوٹی چھوٹی بیات ن اور ہر وقت کی چھٹش سے اپنی باتوں اور غیر ضروری واقعات کو اس سے بیان نہ کرئے اور ہر وقت کی چھٹش سے اپنی شوہر کے اعصاب کو خشہ نہ سیجئے۔ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دہیجئے۔ اس کو اور بھی پریشانیاں لاحق رہتی ہیں۔

رسول الله ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ:''جوعورت اپنی زبان سے پےشوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے،اس کی نمازیں اور دوسرے اعمال قبول نہیں ہوتے خواہ وہ ہرروز روزہ رکھے اور راتوں کوعبادت اور تہجد کے لئے اٹھے،غلاموں کو آزاد کرے اپنی دولت راہ خدامیں خرچ کرے۔الیی عورت جو بدزبان ہواور اپنی بدزبانی سے اپنے شوہر کورنج پہنچاہے وہ پہلی عورت ہوگی جودوزخ میں داخل ہوگی''

ایک اور موقع پر رسول الله ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ:''جوعورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچا تا ہے۔ شوہر کو تکلیف پہنچا تا تکلیف پہنچاتی ہے حوریں اس سے کہتی ہیں، تجھ پر خدا کی مار، اپنے شوہر کواذیت نہ پہنچا، بیمرد تیرے لئے نہیں ہے، تو اس کے لائق نہیں، وہ جلد ہی تجھ سے جدا ہو ہماری طرف آجائے گا''

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان فضول باتوں سے خواتین کا مقصد کیا ہے، اگر چاہتی ہیں کہ اس طرح سے شوہر کی توجہ کواپنی طرف مبذول کرلیں اور اپنے آپ کواس کے سامنے محبوب مختی اور خیر خواہ ظاہر کریں ، تو اطمینان رکھیں کہ اس کا متیجہ برعکس ہوگا، نہ صرف سے کہ اس طریقے سے آپ اس کی محبت حاصل کرسکیں گی بلکہ شوہر کے غیظ وغضب کا شکار ہوجا ئیں گی ، اور اگر اس طرز عمل سے آپ کا مقصد اپنے شوہر کے اعصاب کو ختہ کرنا ہے تا کہ کام اور زندگی سے اس کا دل بھر جائے اور اعصا بی امراض کا شکار ہو

جائے اور گھر سے فرارا فتیار کرے اور اعصاب کو بے حس بنادینے کے لئے خطرناک نشہ آور چیزوں کی عادت ڈال لے اور فتنہ و فساد کے مراکز کا رخ کرے اور آخر کا روق کا شکار ہوجائے تواس صورت میں آپ کی کا میا بی بیٹنی ہے۔ خاتوں محترم! اگر آپ کو اپنی شوہر اور زندگی سے مجت ہے تواس غیر عاقلانہ اور غلط روش کو چھوڑ دیجئے۔ کیا اس بات کا اختال نہیں کہ آپ کی بے جاشکا یہ تیں اسکی وہنی ٹینشن کا باعث بن جاکیں یا آپ کی خاندانی زندگی کا شیراز ہ کھر جائے۔

## شوہر کے لائے ہوئے سامان پراس کی حوصلہ افزائی سیجئے:

اگرتمہارا شوہرتمہارے لئے کوئی چیز لائے تو پسندآئے یا نہآئے۔ ہمیشہاس پرخوثی ظاہر کرو۔ بینہ کہو کہ بید چیز بری ہے ہم کو پسندنہیں ہے اس سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور پھر بھی کچھلانے کو جی نہ چاہے گا۔ اوراگراس کی تعریف کر کے خوشی سے لےلوگی تو دل اور بڑھے گا اوراس سے زیادہ چیزیں لائے گا۔

کبھی غصہ میں آکر خاوند کی ناشکری نہ کرواور بوں نہ کہنے لگو کہ اس گھر میں آکر میں نے کیا دیکھا۔ بس ساری عمر مصیبت بھری اور تکلیف ہی سے گئ۔ میرے باپ دادا نے میری قسمت پھوڑ دی مجھے ایسی مصیبت میں پھنسادیا ایسی آگ میں جھونک دیا۔ ایسی باتوں سے پھراس کے دل میں جگہ نہیں رہتی۔

چنانچہ بیوی کو چاہیئے کہ شوہر کا احسان مانے ۔اس کی شکر گزار رہے۔عورت کا سب سے بزامحن اس کا شوہر بی تو ہے جو ہر طرح سے اسے خوش رکھنے میں لگار ہتا ہے۔اس کی ہرضر ورت پوری کرتا ہے اوراس کو ہر طرح سے آرام پہنچا کرخوثی محسوس کرتا ہے۔

حضرت اساء بن یزیدرضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اپنی کچھ ہم عمراز کیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ہمارے پاس سے حضورا کرم ﷺ گزرے ، تو آپ ﷺ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا ۔'' تم اچھا سلوک کرنے والے شوہروں کی ناشکری سے بچو پھر فرمایا تم عور توں میں سے کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے گھر لمبے عرصے تک کنواری بیٹھی رہتی ہیں۔ پھراللہ تعالی اسے شوہردیتا ہے اور اس سے اولا دہوتی ہے۔ پھر کسی بات پر غصہ ہوجاتی

ہے اور شوہر سے بول کہتی ہے'' مجھ کوتم سے بھی آ رام نہ ملا ۔ تو نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا''

ایک مرتبہ نی کریم ﷺ نے عورتوں سے خاطب ہو کر فرمایا ''اے عورتو! خیرات دو کیوں کہ میں نے تمہاری اکثریت کوجہنم میں دیکھا ہے''۔کسی ایک نے نبی ﷺ سے پوچھا۔'' کیوں؟'' آپﷺ نے ارشاد فرمایا۔''تم طعنے بہت دیتی ہواورتم اپنے شوہر کی ناشکر گزار ہو''

ان احادیث مبارکہ میں عورتوں کو ناشکری سے بیخنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بیاری عورتوں میں عام پائی جاتی ہے۔ یہ بیاری عورتوں کو اس سے بیخنے کی بہت کوشش کرنی چاہیئے ۔ ناشکر گزار اور احسان فراموش بیوی کو تنبیہ کرتے ہوئے نبی ﷺ نے ارشا و فرمایا در اللہ عظالے قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا جوشو ہرکی ناشکر گزار ہوگی۔ حالانکہ عورت کی وقت بھی شو ہرسے بے نیاز نہیں ہوسکتی'

عورتیں شوہر کی عنایت پرشکر گزار ہونے کے برعکس اپنی ناخوشی اور بےاطمینانی کا اظہار کرتی ہیں۔ان کا پیطر زِعمل شوہر کوافسر دہ کر دیتا ہے۔

اگر شوہرکوئی تخدلا کر دے جواسے پیندنہیں تواسے آ کھے کے ابروسے بھی اس طرف
اشارہ نہیں کرنا جائے کہ جس سے اس کی ناپندیدگی اور عدم دلچپی ظاہر ہو۔ چھوٹے
چھوٹے اور معمولی تحفوں پر جوشو ہراس کولا کر دے وہ نہ صرف خوش ہو بلکہ خوشی کا اظہار الفاظ
سے بھی کر ہے۔ اس سے وہ اپنے شوہرکا دل جیت لے گی۔ عورت کو اپنی ذات کے لئے
شوہر سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرنا جا بیئے ۔ کفایت اور سلیقے سے خرچ کریں۔ شوہر کی آمدنی
سے زیادہ خرچ پاساری آمدنی اللہ تھللوں میں اڑا دینا بہت سی برائیوں کوجنم دیتا ہے۔ اور
گھر کو جہنم کو نمونہ بنا دیتا ہے۔ اس پر طرفہ یہ کہ فضول خرچ بیوی ناشکر گزار رویے کا اظہار بھی
کرتی ہے اور اپنے اس رویے سے شوہر کو ناخوش اور خفاکر دیتی ہے۔ اس کا عیش وعشرت کی
اشیاء کے لئے تقاضا کرنا شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات کو بری طرح مجروح کر دیتا ہے۔
شوہر خواہ ایک امیر آ دمی ہو بیوی کو جا بیئے کہ بے جا تقاضوں سے پر ہیز کرے۔ صبر تسکیان

اورخاوند کی رضامندی اورخوثی اس کی مستقل صفتیں ہونی جاہئیں۔

#### ذمه داري تمبر ۲۲۰۰۰۰

# ﴿ شوہر ہے بھی طلاق کا مطالبہ نہ بیجئے ﴾

اچھی ہوی ہمیشہ زندگی میں پیش آنے والے مسئلہ کا دائی اور پائیدار طل تلاش کرتی ہے، اس کے دل میں طلاق کے مطالبہ کا خیال تک نہیں آتا، ''نیک ہوی''از دواجی زندگی کے دوام و بقاء کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، لڑائی و جھٹڑ ہے کوختم کرنے کی حتی المقدور سعی و کاوش کرتی ہے۔ ''نیک ہوی'' اپنے خاوند کی جفا وزیا دتی پرصبر کرتی ہے اور اس کی طرف سے ہونے والی غلطیوں کو ہر داشت کرتی ہے تا کہ اس کا گھر تباہ نہ ہو۔ ''نیک ہوی'' جب خاوند کی طرف سے جفا وزیا دتی کو محسوس کرتی ہے تو اس کے اصل اسباب ومحرکات معلوم کرکے اس کوختم کرنے کی سعی کرتی ہے۔ ''نیک ہوی'' ایسی صورت میں اپنے خاوند کے باس بیٹھ کراس کے ساتھ ندا کرہ کرتی ہے اور اس کی رضا جوئی اور راحت رسانی کی کوشش کرتی ہے۔ ''نیک ہوگ کی اصلاح حال کی مقد ور بھرکوشش کرتی ہے۔ ''نیک ہوگ '' ایسی میٹھ کراس کے ساتھ ندا کرہ کرتی ہے اور اس کی رضا جوئی اور راحت رسانی کی کوشش کرتی ہے۔ ''نیک ہوگ'' اسلاح حال کی مقد ور بھرکوشش کرتی ہے۔ ''نیک ہوگ'' اسلاح حال کی مقد ور بھرکوشش کرتی ہے۔ '

الله تعالی فرماتے ہیں:

وان امراءة خافت من بعلها نشوزا اواعراضا فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. (سورة التاء)

''اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احمّال بدد ماغی یا بے پر دائی کا ہوسود ونوں باہم ایک پر دائی کا ہوسود ونوں باہم ایک خاص طور پر سلح کر لیں اور بیر کے بہتر ہے اور نفوس کو حص کے ساتھ اقتر ان ہوتا ہے اور اگر تم اچھا برتاؤ رکھو اور احتیاط رکھو تو بلا شبہ حق تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبرر کھتے ہیں''

خاوند بھی جب اپنی ہوی کی طرف سے نفرت کا روید دیکھے تو اسے بھی مبر وضبط سے کام لینا چاہئے۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس کی پینفرت عارضی اور وقتی ہو، جبیبا کہ ارشاد عالی ہے:

"فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير اكثير ا" (سرة التاء)

''اوراگروہ تم کونالپند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کونالپند کرواور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے''

لیکن اگراختلاف کی علامات بدستورموجود ہوں اور باوجود کوشش کے کامیا بی حاصل نہ ہوتو اس کا مطلب پنہیں ہوگا کہ فوری طور پراس کو فیصلہ دے کر فارغ کر دیا جائے ، بلکہ کوئی ایبا شخص دیکھنا جا ہے جوان دونوں کے درمیان سلح وصفائی کرادے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من الله كان من اهلها ان الله كان عليما خبيرا (مورة الناء)

"اوراگرتم او پروالول کوان دونول میال بیوی میل کشاکش کااندیشه موتو تم لوگ ایک آدمی جو تصفیه کرنے کی لیافت رکھتا ہومرد کے خاندان سے اور ایک آدمی تصفیه کرنے کی لیافت رکھتا ہو گورت کے خاندان سے بھجواؤ ،ان دونول کواصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالی ان میال بیوی میں اتفاق پیدا فر مادیں کے بلاشبہ اللہ تعالی بڑے علم اور بردے خبر والے بین"

اگرمیاں بیوی میں صلح کرنے والے تمام مکنہ ذرائع اور طرق بے کار ثابت ہوں تو پھر علیحدگی کی صورت باقی رہ جاتی ہے، جیسا کہ ارشادِر بانی ہے:

> "وان يتفرقا يغن الله كلامن سعته وكان الله واسعا حكيما" (التاء)

"اوراگر دونوں میاں بیوی جدا ہوجائیں تو الله تعالی اپی وسعت اسے ہرایک کو باحتیاج کردے گا اور الله تعالی بوی وسعت والے برے حکمت والے بین "

اےمیری مسلمان بہن! عام طور پرمشاہدہ بیہے کہ خاوند طیش میں آکریا آتش غضب میں آکریا نی محبت کی خواہش میں مبتلا ہو کر بیوی کوطلا ق دیتا ہے۔

کیکن'' نیک بیوی''اس بات کوفراموش یا پس پشت نہیں ڈالتی ، کہاس کا خاونداس کی ماطر طرح طرح کی مشقتیں اٹھا تا ہے اوراس کی راحت و سکون کے لئے کوشاں رہتا ہے ، اگر کسی وقت اس کی طرف ہے کوئی خطا یا لغزش سرز د ہوجاتی ہے تو وہ فوری طور پر علیحدگی کا مطالبہ نہیں کرتی ۔ اس لئے حضور نبی کریم ﷺ نے حواکی بیٹیوں کو اپنے شو ہروں سے طلاق کا مطالبہ کرنے سے ختی ہے منع فر مایا ہے اور اس پر شدید ترین وعید سنائی ہے ، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا:''جو عورت اپنے خاوند سے بلاکسی وجہ وحرج کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے۔'' (بحوالہ منداحہ ،ابوداؤد، التریزی)

اس مدیث سے ہمیں سے ہدایت ملتی ہے کہ جو عورت اپ خاوند سے مطالبہ کرے کہ وہ اس کو طلاق دید سے حالانکہ کوئی الی شدید مجبوری نہیں ہے جود ونوں میں جدائی کا تقاضا کرتی ہو، جیسے اس عورت کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی صدود کی پاسداری نہیں کر سکے گی ، لینی خاوند کے جو حقوق اس پر واجب ہیں کہ اس کے ساتھ صن معاشرت سے زندگی بسر کر ہے ، حسن سلوک سے پیش آئے اس کو او انہیں کر سکے گی یا خاونداس کو خلع کرنے کے لئے پریشان کرتا ہو (الیکی کوئی صورت نہ ہواور طلاق کا مطالبہ کرے ) تو جنت کی خوشہو سے محروم ہوگ ۔ مذکورہ صدیث میں جو فر مایا گیا کہ '' جنت کی خوشہو اس پر حرام ہے ۔'' یہ وعید و تہدید کے طور پر ہے یا اس کا مطلب ہے ہے کہ الی عورت جنت کی خوشہو ابتدائی درجہ میں نہ پائے گی مور پر ہے یا اس کا مطلب ہے ہے کہ الی عورت خوشہو کو بالکل نہ پائے گی اور بہتہدید میں مبالغہ کے طور پر فر مایا گیا ہے ۔ اس کی اور بھی بہت کی نظر میں شادی سے مقصد ایک مر بوط اور مشحکم مبالغہ کے طور پر فر مایا گیا ہے ۔ اس کی افر میں شادی سے مقصد ایک مر بوط اور مشحکم اے میری مسلمان بہن! اسلام کی نظر میں شادی سے مقصد ایک مر بوط اور مشحکم

خاندان کاوجود میں لانا ہے جس میں مودت ومحبت کی حکمرانی ہو، وہ خاندان درحقیقت ایک چھوٹا سوشل ادارہ ہے جواعلی مقاصد کے حصول کے لئے کوشش کرتا ہے۔اگر شادی کا پ مقصد حاصل نہ ہور ہا ہوخواہ میاں بیوی کی کوتا ہی کواس میں دخل ہویاان میں ہے کوئی اپنی ذمدداری کوادانه کرتا ہو یا ہرایک دوسرے کے حقوق سے انکاری ہوتو پھران کے تعلق کوختم کر دینا بی ضروری ہوجاتا ہے،اس لئے کہاس تعلق کو قائم یا برقر ارر کھنے سے خاندان کی بنیاد قائم نہیں رہ علتی بلکہ اس کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی جائیں گی ، ایسے موقع براس امر کی ضرورت پیدا ہوجاتی ہے کہ خاندان کی بقاء وسلامتی کے لئے کوئی مناسب حل تجویز کیا جائے تا کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے ، اس کی ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ خاندان کا سر براہ اور کشتی کا کپتان ہے، تان ونفقہ کی ساری ذمہ داری اس پر ہے۔ مرد کے لئے کسی صورت میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ طلاق کاحق بلاضرورت استعمال کرے اس پرلازم ہے کہ وہ ضرورت کی حدمیں رہتے ہوئے اس کاحق استعال کر ہے، اگر اس نے ائيے حق میں حدسے تجاوز کیا تو وہ ظالم اور گناہ گارشار ہوگا اور ازروئے دیانت مسئول اور قابلِ گرفت ہوگا۔طلاق اللہ تعالی کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپیندیدہ چیز ہے۔ایک سچامومن جواسلامی احکام پڑمل کرنے والا ہو، وہ اینے رب کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اسلام نے عورت کو بھی خلع کی صورت میں ایک گونہ طلاق کا حق دیا ہے،اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت اینے شوہر کو پچھر قم دیدے یا بعض چیزوں ے وستبردار ہوجائے اور خاونداس کے بدلے میں اس کو طلاق دیدے۔ بلاشبہ ' نیک ہوی''اس بات کو بخو بی جانتی ہے کہ عدالت میں بیہ خیال کرتے ہوئے فوری طور پر جانا کہ اسمسلد کا بی حل ہے، کوئی اچھایا پندیدہ کامنیس ہے، عدالت کارخ کرنا صرف آخری علاج اورحل کے طور یر ہونا جائے ، جبکہ یقین ہو کہ عدالت میں جانے سے واقعی مسلم حل ہو سکےگا۔

''نیک بیوی''اپنے دل سے پوچھتی ہےاورغور کرتی ہے کہ آخراس کےاوراس کے خاوند کے درمیان پیفضا کیوں قائم ہوئی ہے؟اس کاشو ہراس لغزش میں کیوں مبتلا ہوا؟ وہ اس کا جواب اوراس کے اسباب کا حتمی طور پر کھوج لگاتی ہے۔ یوں'' نیک بیوی'' کی عشرت میں دوام واستمرارا ورسیرت وکر دار لائق تعریف و تحسین اور مقام ومرتبہ بلند و برتر ہوگا اور وہ کامیاب و باسعادت از دواجی زندگی کے لئے ایک عمدہ نمونہ بنے گی۔

#### 

# ﴿ فَرْضِ انتظام خانه داری بھی پورا کیجئے ﴾

انظام خاندداری اگر عمده طریقہ سے ہوتو قلت معاش کے باوجود بھی گھریر روئق معلوم ہوتا ہے اور گھر پر ناداری اور غربت معلوم نہیں ہوتی اور عمدہ نہ ہوتو دولتمندی کے باوجود بھی گھر میں نحوست اور ناداری برتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے بعض دولت مند گھروں کود یکھا ہے کہ انظام خاندداری کامستورات میں سلیقہ نہ ہونے سے ان کے گھروں کو معلاوں کے گھروں سے بھی برترین ہوتی ہے سب سے بڑی بات اس میں اخراجات کا اندازہ اور ان کے موقع کو کی خالے ظرکھنا ہے۔ اخراجات میں اعتدال رکھنا جا بیٹے ۔ ہمیشہ ضرورت کے موقع پرخرج کرنا چاہیے اعتدال سے ہمارا مطلب سے ہے کہ آمدنی سے زیادہ خرج نہ ہواور نہ اس قدر کم کہ نجوی تک نوبت پنچے۔اللہ تعالی نے کلام پاک میں زیادہ خرج کرنے والوں کی اور نجوی کرنے والوں کی دونوں کی فدمت فرمائی پاک میں زیادہ خرج کرنے والوں کی اور نجوی کرنے والوں کی دونوں کی فدمت فرمائی ہے۔نہ مال سے اتن محبت ہوکہ ایک بیسہ کو تھوک لگار کھے۔اور اپنی ضروریات پر بھی خرج نہ کرے نہ مال سے اتن محبت ہوکہ ایک ایک بیسہ کو تھوک لگار کھے۔اور اپنی ضروریات پر بھی خرج نہ کرے نہ کہ کرے نہ کہ کرے نہ کہ کرے نہ کو جہ نہ کو ایک کی جہ دو پیسے خرج کرے۔

چنانچہ جتنی چادر ہواتنے پیر پھیلائے اپنے سے بروں کی حرص نہ کرو۔ آگر روز انہ کا حساب کلھ لیا کروتو بہت اچھا ہے کہ جملہ مصارف درج ہوتے ہیں جس وقت چا ہود کھ لو اور بھی بھی شوہر کو دکھا دوتا کہ اس کومزید اطمینان رہے ، اگر کسی کو قرض دوتو اس کو بھی تحریر کرلیا کرواور جب لوتو اس کو بھی درج کرلیا کرو، تا کہ بھول نہ پڑے، دھو ٹی کو کپڑے دوتو علیحدہ علیحدہ ہر کپڑے کی تعدا دنوٹ کرلیا کرو، تا کہ لیتے وقت سب کپڑے سنجالنے میں سہولت ہوا گرکوئی کپڑا کم ہوتو فور اُ معلوم ہوجائے گاکہ فلاں کپڑا انہیں آیا اس کو بتا کر اس

ے کپڑ امنگوالو۔اس طرح اگر گھر کی تمام چیزیں گئی ہوں کہ تنی ہیں۔اگر خدانخواستہ کوئی
چیز کم ہوتو فورا پیتہ ہوجا تا ہے کہ فلاں چیز کم ہے کہاں گئی ہے یا فلاں جگہ ہے واپس نہیں
آئی اس طرح گھر کی چیزیں گم کم ہوتی ہیں۔ ہر چیز کواس کے ٹھکانے پر کھوتا کہ بوقت
ضرورت نکال لیس ضرورت پوری ہونے کے بعدای جگہ پر رکھ دیں کوئی إدھراُدھر پڑی
ضرورت نکال لیس ضرورت پوری ہوجاتی ہیں کپڑوں کوٹرنگ یا کسی بکس وغیرہ میں رکھو
نہ درہے۔اس طرح اکثر چیزیں گم ہوجاتی ہیں کپڑوں کوٹرنگ یا کسی بکس وغیرہ میں رکھو
ادھراُدھر نہ پڑے رہیں اونی رئیٹمی کپڑے کی خبر گیری رکھو خاص کر برسات سے پہلے اور
برسات میں بھی جس روز بارش نہ ہواور دھوپ خوب نکلی ہوئی ہواس روز کپڑوں کو دھوپ
لگا کر کسی ٹرنگ یا بکس میں بند کر دویا نفرین کی گولیاں اس میں رکھوتا کہ کیٹر انہ گئے۔
(بحالہ بہتی زیور)

## امورخانہ داری کے چندزریں اصول

بسم الله سيجيح:

دین ودنیا کے ہرجائز کام میں بسسم الله الوحمن الوحیم پڑھنے سے اللہ کی مرو شامل ہوجاتی ہے ،حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں۔

" كل امر ذي بال لم يبدا ببسم الله فهوا اقطع"

(بحواله مفكلوة)

'' ہروہ کام جوعزت والا ہواللہ کے نام سے شروع نہ کرنے سے ادھورارہ جاتا ہے''

قابل احرّ ام بهن! اپنے انتظامی امور میں اللہ سے مدد ضرور لیجئے ،اور کوئی کام کھانا ، پکانا ، دھونا ، وینا ، لینا غرض ہر کام کی ابتدا میں ذراسی او نچی آواز میں بسم اللہ الرحمٰ الرحیم ضرور پڑھ لیجئے۔

شیطانی اثرات سے اپنے آپ کواور اپنے انظامی امور کو بچانے کے لئے اللہ کا نام ضرور لیجئے۔ آپ کے ہر کام میں مدداللی شامل ہوجائے گی ، کامرانیاں آپ کے قریب ہوں گی نا کامیوں، مایوسیوں اور پرشانیوں سے نجات مل جائے گی۔

#### کاموں کی ترتیب:

بہترین بیوی،اعلی قتم کی منتظمہ بھی ہوتی ہے، ہمار محبوب کا تنات ﷺ فرماتے ہیں:

"الاناة من الله ولعجلة من الشيطن" (بحوالة تدي)

' سکون ووقارالله کی طرف سے خاص عطیہ ہے اور کا موں میں جلدی اور (برتیمی) شیطان کی طرف ہے ئ

قابل احترام بهن! کھانے یکانے کانظم ہو، یامہمانداری، بچوں کوسکول بھیجے کامعاملہ ہویا شوہرکوتیارکر کے بروقت کام پرروانہ کرنا ہو۔

ا۔اوقات کی تقسیم۔ ۲۔فکر مندی۔ ۳۔ ہراستعال کی چیز کے رکھنے کی جگہ کاعلم۔ کام سے فراغت پر استعال شدہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھنا۔مقررہ اوقات میں کاموں کو کمل کرنابیوہ امور ہیں جوالک گھر کی کامیاب منتظمہ کو کرنے ہیں ،اللہ تعالیٰ کے نام ے شروع کرنے کے بعدسب ہے اہم ضروری امر قابل توجہ ہے۔''ہر کام میں نظم''

### مستى حيور ئے! توجہ سيحئے:

ابن فرید کھتے ہیں۔ یہ برنظمی خوداین جگه ربھی فساد کی وجہ بن جایا کرتی ہے .....تصور سیجئے ذرا ایسے مکان کا جس میں جاریائی کہیں، جادریں الجھی ہوئی، تکئے بے ترتیب بھرے ہوئے ، کیڑے کچونگنیوں پر منگے ہوئے ہیں تو کچھ والان اور کمرے کے کونوں میں با کھونٹیوں پر۔

الماري ميں برتن رکھے ہوئے ہیں اور کتابیں تخت اور نعمت خانہ پر ڈھیر ہیں، بیج اٹھتے ہیں تو منہ دھلانے کی نوبت نہیں آتی ، ویسے ہی الجھے بالوں اور میلی آنکھوں کے ساتھ مندے سندے برتنوں میں کھانے لگتے ہیں، مددسے جانے لگے ہیں تو یا تجامہ پھٹا ہوا، قمیض کے بٹن غائب ہٹو بی میل اور تیل سے چکٹ ،غرض ایک افر اتفری کا منظر ہوتا ہے ..... آپ کویقین نہیں آتا؟ ..... کین میں کیاعرض کروں کہ میں بیایک اچھے خاصے کھاتے پیتے

گھر کامنظر پیش کرر ہاہوں، جومیں ابنی آنکھوں سے کئی بارد کیے چکا ہوں۔

آپ سوچ سکتی ہیں کہ سب کیوں ہوتا ہے؟ .....اس ساری بے تربیمی اور بنظمی کے پیچھے صرف ایک خرابی ہوتی ہے اور وہ ہے بے تو جہی پاستی، میں نے ایک خاتون کو کئی بار پچوں کوصاف سخرار کھنے کی طرف توجہ دلائی۔

''د کیھئے اس کامنہ کتنا گندہ ہور ہاہے، ذرادھود بجئے۔''میں نے کہا۔ ''اور ندابھی تھوڑی دیر ہوئی تو دھلایا تھا، پھر گندہ کرلیا۔''وہ منہ بنا کر بولیں۔ ''اس سے کیا ہوتا ہے، اب جوگندہ ہےتو پھر دھلاد بیجئے۔''میں نے سمجھاتے ہوئے کہا'' ''کہاں تک دھلاؤں آخر؟ ۔۔۔۔۔سارا دن یہی کیا کروں۔'' آئییں سخت نا گوار گذرا، بات جو پچھ بھی ہو، گر آپ غور کیجئے! کہ کیا ان کی دلیل معقول ہے؟ کیا اس سے آپ کی طبیعت کی کا بلی کا پیے نہیں چلنا؟

خاتون مکرم! پہلا اصول ہے کہ ستی اور کا ہلی کوخیر باد کہئے! (بحوالہ چیرہ گھریلہ جنگڑےادران کاعل)

ہرچیزا پی جگہ پرر کھئے:

بعض خوا تین جس طرح ستی سے بازنہیں آتیں اپنی اس عادت کی وجہ سے یہی رویہ وہ اپنے گھر کے ہرکام کے سلسلے میں رکھنے کے لئے مجبور ہوں گی۔

مثلاً تولیہ کھونٹی سے اتارامنہ صاف کیا، گر اب طبیعت کی کسل مندی اس کی بالکل اجازت نہ دے گی کہ وہ اسے دوبارہ اس کی جگہ پنچا کیں۔ چار پائی پریا فرش پر ڈال دیں گی،اوراس طرح چیزیں اپنی جگہ سے ہٹتی رہیں گی اور دوسری جگہوں پر ڈھیرلگتارہے گا،اور گھرکی وہ شکل ہوجائے گی جس کانقشہ میں او پر کھینچ چکا ہوں۔

اس ستی اور بے تو جہی کی وجہ سے کام کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے، اب ضرورت سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کواب اگر تو لئے کی تلاش ہوگی تو جا بجا پلنگوں اور صندو توں پر کپڑے کے ڈھیروں کوالٹنا پڑے گا،اس طویل عمل سے ایک طرف آپ کا وقت ضائع ہوگا اور دوسری طرف آپ کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہوجائے گا۔

www.besturdubooks.net

انصاف کیجے! کہ خمل اور بربادی سے محروم الی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ کیوں خوش مزاتی سے پیش آسکے گی، ایسے طور طریقے تو تلخیوں میں اور بھی زیادہ اضافہ کرتے ہیں، مثلاً شوہر کوفوراً کام سے باہر جانا ہے جمیض میں ایک بھی بٹن نہیں ہے، وہ مطالبہ کرتا کہ بٹن ٹا تک دو، بیوی سوئی دھا گے کی تلاش میں لگ جاتی ہیں، مگر سارا گھر چھان مارنے کے باوجود کامیا بی نہیں ہوتی ۔۔۔۔ آپ ہی انصاف سیجئے کہ الی عجلت میں شوہر کا عالم کیا ہوگا؟۔۔

وہ بھی بدمزاج ہوجائے گایانہیں؟ .....

شايدآپ کويه مثال پندنه آئی ہو،آئے دوسرے رخے ہے جائزہ لیں۔

پلنگوں پر کہاڑ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، شوہر دفتر سے کام پرسے تھکا ہوا آتا ہے، ذرا دیر آ رام کرنا چاہتا ہے، مگر حالت میہ ہے کہ جب تک اچھی خاصی محنت پلنگ صاف کرنے کے لئے نہیں کرتا جگہ نہیں ملتی،اب آپ ہی بتائیے کہ وہ اپنے جذبات پر قابور کھے گا؟۔

شايدىيەمثال بھى يېندنە آئى ہوتواب يوں دىكھئے۔

اس گھر میں چندمہمان آجاتے ہیں،جلدی جلدی پورے گھری صفائی کرنی پڑتی ہے، جان ہلکی ہوجاتی ہے مہمان ومیز بان دونوں الیں صورت میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں گے؟ ۔۔۔۔۔اس بیان سے بہت ممکن ہے کہ آپ میرا مدعا سمجھ گئ ہوں کہ بد سلیفگی کو میں کیوں آپ کے تعلقات کے لئے مصر خیال کرتا ہوں، میری نگاہ میں تو بی فساو صرف یہیں محدود نہیں رہتا بلکہ زندگی کے دوسرے معاملات کو بھی متاثر کرتا ہے۔

قابلِ احتر ام بہن! ایک اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ استعال کی ہر چیز اس کی مقررہ لیہ پر ہو۔ سے مصر

## اخراجات كنظم اورتر تيب د يجئز

روز مرہ خرچ کولے لیجئے ..... بدسلیقگی اور بے ترتیمی سے جب بھی چیزوں کورکھا جائے گایا استعال کیا جائے گا تو ضائع زیادہ ہوں گی ،مثلاً صابن ہی کولے لیجئے ،استعال کرنے کے بعدا گرآپ نے صحن میں گھڑونچی کے پاس ڈال دیا تو بچے پانی میں گھول گھول کرختم کردیں گے،یادھوپ میں پکھل کرا تناملائم ہوجائے گاایک بارکے استعال میں چوگنا صرف ہو جائے گا، اس طرح اور دوسری چیزوں کا معالمہ بھی ہے جی ہاں! اب آپ ذرا سوچئے کہ جب چیزیں ضرورت سے زیادہ خرچ ہوں گی تو کیا خرچ پراثر نہ پڑے گا؟ ..... اخراجات میں تنگی نہ ہو جائے گی؟ اور جہاں خرچ میں زیادتی اور آمدنی میں کی ہوئی، یقیناً آپ کے تعلقات کی خوشگواری میں بھی کی آجائے گی۔

اخراجات کی تنگی اکثر اوقات ایجھ تعلقات کوخراب کردیتی ہے، جب بو جھ بڑھ جاتا اور طاقت کم ہوتی ہے تو تخل بھی جواب دے جاتا ہے، شو ہر بد مزاج ہوجاتا ہے، آخر کہاں سے اتنا کما کرلائے کہ گھر کے نت نئے مطالبات کو پورا کرے، بیوی چڑ چڑی ہوجاتی ہے کہ گھر کے اتنے بڑے کارخانے کو کیونکرائے تھوڑے سے پیپوں میں چلائے، انجام کیا ہوگا؟ ظاہر ہے!۔۔۔۔۔کثیدگی۔

میری بہن! بجلی، پانی، گیس اور دیگر بے شار سہولیات ہیں جوہمیں ملی ہوئی ہیں ان کا درست استعال، انہیں ضائع ہونے سے بچانا بھی بہت سی خیر اور ترتیب لے آتا ہے۔ اس لئے شوہر کی لائی ہوئی ہر چیز کی قدر کیجئے! اسے ضائع ہونے سے بچاہئے!

قرآن كريم مين ارشاد ب:

" ان شکرتم لا زید نکم" (القرآن) " تم نعمتول کی قدر دانی کرو گے تو تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دول گا"

میری بہن! ان نعتوں میں ہے سب ہے بڑی نعمت وقت ہے اس کی قدر کیجے! اسے ضائع ہونے ہے بچائے! کبھی نا کا می نہ ہوگی، ہر کام اپنے وقت پر کمل ہوگا تو پریشانی نہ ہوگی اور زندگی خوشیوں ہے بھری رہے گی، آپس میں تکرار تک نوبت نہ پہنچے گی اس وقت کی قدر کا سب سے پہلا اصول ہے کہ ضبح سویرے اٹھیں۔ رات کو جلدی سو جا کیں نماز، تلاوت کے لئے بھی وقت نکالیں۔

صبح سورے، کام شروع کرد ہجئے

حضور اقدس ﷺ کی طرف ہے مبح سور ہے جلدی کام شروع کرنے کی تا کید ملق

#### (اسوەرسول اكرم 幾)

-4

یے قوموں کی ترقی کاراز ہے، جن قوموں نے اس راز کو پالیا آج وہی قومیں حکمران اور غالب ہیں۔

قابل احترام بہن! جلد اٹھے اور رات کوسوچے گئے کاموں کو ترتیب سے کرتے جائے!اس کے لئے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر کام کی ترتیب آپ کے دماغ میں ہو۔اور وہ جب ہی ہوسکتی ہے کہ ہر کام کوایک مقررہ وقت پر کریں۔

## ہر کام کے لیے وقت مقرر کیجئے:

اکثر اوقات ہمارے گھر انوں میں بنظمی ہوتی ہے، صبح اٹھنے کا کوئی وقت نہیں، ناشتے کا کوئی وقت نہیں، ناشتے کا کوئی وقت نہیں، کام کا کوئی وقت نہیں، گھرکی صفائی کا کوئی وقت نہیں، آرام اور سونے کا کوئی وقت نہیں، غرض کسی کام کیلئے کوئی خاص وقت نہیں ہے، جب جی چاہا سو گئے اور جب تک جی چاہا سوتے رہے، سہیلیوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا تو سارا دن اسی کی نذر ہوگیا، دودو تین تین دن تک گھرکی صفائی کی طرف توجہ نہ ہوئی، اورا یک دن خیال آیا تو سارا دن اسی میں صرف ہوگیا۔

اس طرح جب بھی کام کیا جائے گا تو ایک کام کی وجہ سے دوسرا کام متاثر ہوگا، پھر خاص طور سے متاثر ہونے والا کام جب غیر معمولی طور پر اہم ہوگا تو دونوں طرف لیکئے سے جان عذاب میں پڑ جائے گی، مثلاً گھر کی صفائی کے دوران کھانے کا وقت آگیا، اب کیا ہو؟ صفائی چھوڑتی ہے تو کرے کا سارا سامان الجھا پڑارہ جاتا ہے اور کھانے کی فکر نہیں کرتی ہیں، تو بچ بری طرح پر بیثان کرتے ہیں اورا یک قدم آگے بڑھے نہیں دیتے، الی کیفیت جب بھی پیدا ہوتی ہے تو بدظمی کی طرف دھیان نہیں جاتا، کام کی زیادتی کا رونا البتہ رویا جب بھی پیدا ہوتی ہے تو بدظمی کی طرف دھیان نہیں جاتا، کام کی زیادتی کا رونا البتہ رویا جانے لگتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی روز مرہ زندگی میں ان چھوٹے کا موں کے لیے یا بندی کے ساتھ وقت نکالتی رہی ہیں؟ اور انہیں انجام دیتی رہی ہیں؟

اگراہیانہیں کرتیں تو ظاہر ہے کہ ہر کام پہاڑین جائے گا،جس سے آپ چند منٹول میں روزانہ نیٹ سکتی ہیں، وہ کئی دنوں کے بعد پورے ایک دن کا کام بن جائے گا،اور پھر تصور بیجے کہ اس بے ڈھنگے انداز میں گھر داری کرنے والی خاتون کب اپنے گھر والوں کو اور خاص طور پرشو ہر کوخوش رکھ سکے گی، جو گھر آنے کے بعد ایک صاف تھری فضا کا خواستگار ہوتا ہے، اور وہ اسے نصیب نہیں ہوتی ، آب اس کے سامنے وقت کی قلت اور کام کی بہتات کاروناروتی ہیں گر جب وہ دوسر کے گھڑ گھر انوں کا خیال کرتا ہے، تو آپ کی شکایت اسے قطعاً معقول نہیں معلوم ہوتی ، آپ اس کے فیصلے کوزیادتی قرارد بی ہیں اور وہ آپ کی مجبوری کو بہانہ تصور کرنے لگتا ہے اور وہ بی بات پیدا ہوجاتی ہے جو آپ نہیں چاہتیں، یعنی باہم کشیدگ، حالانکہ حقیقت یہے کے قصور واردونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے اوردونوں ہیں جی ۔

بیوی اس لیے کہ وہ گھر کی مالکہ تو بن بیٹی کیکن گھر داری سے نابلدرہی بٹو ہراس لئے کہ وہ اس کے کہ وہ اس کے کہ وہ اس کی خامیوں کا ہمدردی کے ساتھ علاج نہیں کرتا ،الٹا دل برداشتہ ہوجا تا ہے۔ بہر حال نوعیت جو کچھ بھی ہو، پہلے خود آپ اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوں ،اس کی آسان ترکیب سے کہ دوزمرہ کے کاموں کا خاکہ بنا ہے،اس کے مطابق اسے کاموں کو انجام دیجئے۔

مثلاً روز صبح گفر کی صفائی، بچوں کی دیچہ بھال، ان کوسنوارنا، ناشتہ کھانے کی تیاری وغیرہ کی کا میں مثلاً روز مارے، جب اس طرح مغیرہ کی کام کوآئندہ کے لیے نہ ٹالئے ،خواہ آپ کادل کتنا ہی زور مارے، جب اس طرح آپ نی عادت ڈال لیس گی ، تو آپ دیکھیں گی کہ اپ کے پاس نماز، آرام، تلاوت اور مطالعہ ، یا کشیدہ کاری اور سلائی کے لیے وقت بچا ہوا ہے۔

(بحوله چیده چیده گمریلوجھٹرے اوران کاحل)

## ایک برگزیده خاتون کی کچھاچھی تھیجتیں:

کھرکے کام خود ہی کرنے جائیس اور بچی بات ہے سلی بھی اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں ہوتی ہے لیکن خاندان کی ضرور یات بیش نظر بھی خاد ماؤں سے کام لینا پڑتا ہے ، کام کروانے کا ایک ڈھنگ ہے ، جس کے متعلق ہم ایک عاملہ باعمل انتہائی کامیاب زندگ گروانی والی خاتون ، خیرالنساء بہتر صاحبہ رحمة اللہ علیہا کی ایک تحریر آپ کے مطالعہ میں لانے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

#### ملازموں سے برتاؤ:

متحرمہ بہتر صاحبالصی ہیں تہہیں معلوم ہے کہ ما مائیں بڑی مشکل ہے لتی ہیں ،ابھی تو خیر آ گے چل کر اور بھی دشواری ہے ملیں گی ، اگر ملیں بھی تو روز کے یہی جھگڑے رہیں گے ،لڑ کر چل دیں گی۔

اس لیےول جلانے ہے، ہاتھ کا جلانا بہتر ہے۔

تم خود ہی کام کرنے کی عادت ڈالو، یا ماما ئیں رکھوتو ان کومنہ نہ لگا وُور نہ مقابلہ کرنے لگیں گی ،ان کاول ہاتھ میں لےلواور نرمی سے کام لو، ہر قصور پرلعنت ملامت نہ کرو، پچھ پچھ تم بھی مدددیتی رہو، ضرورت کے وقت بے کار کام نہ لوجب وقت پر کام نہ ہوگا، تو برا کہوگی تو الشخ تمہیں کو وہ تھپٹر لگا ئیں گی ، پھر تمہاری کیارہ جائے گی۔

ہروتت عیب جوئی نہ کرو،اگر تہہیں منظور ہے کہ کام بھی وقت پر ہوتار ہے اور کوئی چیز بھی ضائع نہ ہوتو گریہ فاہر نہ ہو کہ بھی ضائع نہ ہوتو گر اپنے موقع پر بیٹھ جاؤ، کچھ ہانڈی بھی دیکھتی جاؤ کہ میں مناز کے لیے بیٹھی ہو،نمک میں مناز کے بھی بھی ہو۔نمک وغیرہ تم بھی پھھتی رہوکہ شاید تمہارے مردوں کے نزدیکٹھیک نہ ہو۔

اپے مردوں کی ہانڈی تم خود بکاؤ، جب تم دیکھ بھال کرتی رہوگی، تو ان کے چلے جانے پر بھی تم کو تکھیے مائے کے جانے بر بھی تم کو تکلیف نہ ہوگی تم بلا تکلف کر سکتی ہو، ماماؤں کو ماہ بماہ نخواہ دیتی رہواور جنس بھی تکواتی رہو، غرض ان کا ادھار سر پر نہ رکھو، فرض کرو کہ اگروہ ایک دم سے کھڑی ہوگئیں کہ بی بی جم نہ رہیں گے، تو اس وقت تہمیں سب یکمشت دینا پڑے گا، اگروقت پر نہ دے سکیں، تو سر نیچا ہوگا اور میجگہ جگہ تی پھریں گی۔

اس وقت کی ماماؤں کا عام قاعدہ ہے کہ یہ کہہ کر ڈراتی ہیں کہ ہمارا دے دوہم چلی جائیں، یہ بچھ کراس وقت بید سے کتی نہیں،اگر دے دو،تو فوراً تھہر جائیں گی،اس کا تجربہ میں کرچکی ہوں،معاملہ صاف رکھو، کہ وقت پرتمہیں تکلیف نہ ہو۔

بعض بیبیاں کہتی ہیں کہ جب خدا دے تو زحمت کیوں اٹھا نمیں؟ میں پوچھتی ہوں کہ اگر ماہانہ طے اور تمہیں بھی پکانا نہ آئے تو کیا کروگ، نا چار کرنا پڑے گا،اگر پکایا بھی اور خواہش کے موافق نہ ہوا، تو اس وقت ذکیل ہوگی، تم تو کھا سکتی ہوگر مرد کیونکر برداشت کے میں گے، پھرسوائے ندامت کے اور کیا ہوگا؟ اس لیے ہرکام کی عادت ڈالنا چاہیے، کسی وقت بریکار نہ ہو، ہرطرح سے مردول کوآرام پہنچاتی رہو، اکثر بریکار رہنے والوں کو دیکھا ہے سات آٹھ بجے تک سوتے رہتے ہیں، اگر کوئی کرنے والا ہوتو خیر!، ورندا کثر مردخود کر لیتے ہیں، کس قدرشرم کی بات ہے کہ بی بی صاحبہ لیٹی یا بیٹھی ہیں اور مرد پریشان پھرتے ہیں۔ ہیں، کسی قدرشرم کی بات ہے کہ بی بی صاحبہ لیٹی یا بیٹھی ہیں اور مرد پریشان پھرتے ہیں۔ اے بچیو! ایسی نالائق طبیعت نہ رکھوا اپنا گھر سمجھو، تمہارے بڑے تمہارا ہاتھ بٹانے والے کب تک تمہارا ساتھ دیں گے، وہ تمہیں آرام پہنچا چکے، اب تم انہیں آرام پہنچاؤ، بہو والے کب تک تمہارا ساتھ دیں گے، وہ تمہیں آرام پہنچا چکے، اب تم انہیں آرام پہنچاؤ، بہو

ابتم ابنا گردیکھو، ما اوک کی مدد کرنے سے کچھ خادم نہ ہو جاؤگی، تمہاری وہی عزت رہے گی اگر تمہاری آمدنی میں اتن گنجائش ہے کہ تم ما مار کھ سکتی ہوتو ضرور رکھو، ورنہ یہ امارت چل نہیں سکتی کہ ما ما ضرور ہو، ماہ ہہ ماہ تخواہ دے سکویا ندد ہے سکو، نتظم بیبیاں خود کرتی ہیں اور ما مارکھ کر پریشان ہونا نہیں جا تیں ۔'' یہ یا در ہے، کہ ماماؤں سے آرام بھی تکلیف بھی ہے، اسی وجہ سے وہ خود کرنا پیند کرتی ہیں، اگرتم خود کپڑے سیوگی، الرکوں کوتم سنجالوگ، کھانا پکا وگی ، تو تمہارا کس قدررو پید بچ گا اور کتنے کا منگلیں گے اور جوخو بیاں حاصل ہوں گی، تم خود مجھوگی، مرد تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تمہیں کرتے دیکھ کر پھر تمہاری گی، تم خود مجھوگی، مرد تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تمہیں کرتے دیکھ کر پھر تمہاری اولا دبھی اور گھر کے جتے شرکت میں ہیں وہ بھی مدود یں گے، تمہیں کرتے دیکھ کر پھر تمہاری وہ بھی جوہوشیار نہ ہوں گے، ہوجا ئیں گے، پھر تمہیں الگ سکھانے کی ضرورت ندر ہے گی۔ قابل صداحتر ام خاتون مکرم! گھر کے انظام وانھرام کے متعلق پچھ تجربے کی با تیں قابل صداحتر ام خاتون مکرم! گھر کے انظام وانھرام کے متعلق پچھ تجربے کی با تیں آپ نے پڑھیں، انہیں یا در کھیے! آپ کوکام آئیں گی۔

#### 金金金金金金

### ذمه داری نمبر....۲۲

# ﴿ شوہر کی دلجو ئی کیجئے ﴾

زندگی میں پیش آمدہ بہت سے مسائل کا بو جھمرد کے کندھوں پر ہوتا ہے، خاندان کے اخراجات کو جس طرح بھی ممکن ہو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، گھر سے باہرا سے بینکڑوں قتم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھی باس کی ڈانٹ پھٹکار سننا پڑتی ہے، بھی اپنسامیوں کی اذیت رسانی کاشکار ہونا پڑتا ہے۔

ممکن ہے اس کے مطالبات وصول نہ ہوئے ہوں۔ ممکن ہے چیک یا ڈرافٹ کیش نہ ہوسکے۔

ممکن ہےاہے کساد بازاری کاسامنا ہواور آمدنی کم ہو۔

ممکن ہے وہ زندگی میں اپنے لیے کوئی مناسب مقام حاصل نہ کرسکا ہو، مردی ایک دو پر بیٹا نیال نہیں ہوتی ، روز مرہ زندگی میں گونا گوں حادثات کا سامنا برابر کرنا پڑتا ہے، کم ہی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی نہ آ کھڑی ہو، ان ہی اسباب کی بنا پر مردوں کی عمر عموماً عورتوں سے کم ہوتی ہے آخر ایک انسان کے اعصاب، فکروں اور پرشانیوں کو کب تک اور کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں؟

ایسے موقعہ پرآپ کا بیر برتاؤ کہ آپ اسے اپنے ''سرتاج'' کا مقام دے رہی ہیں اور آمدن کے متعلق کہدر ہی ہیں کہ ہم تھوڑا کھالیں گے، کم قیمت پہن لیں گے، آپ پریشان نہ ہوںِ تو بیرین کروہ زندگی کو بڑا آسان سمجھے گا۔

ہمارے نی ﷺ نے ایسے مواقع کے لیے بھی فرمایا کہ:

"بشرو ولا تنفرو يسرو ولا تعسرو"

(بحواله بخاری ومسلم)

''خوشی کی بات کہونفرت کی بات نہ کہو،آ سان معاملات دکھا وُمشکل منظر نہ پیش کرو''

www.besturdubooks.net

ایسے موقعوں پرانسان کوشدت سے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی دلدار اور مہر بان ہستی اس کی دلجوئی کرےاوراس کی روح اوراعصاب کوتقویت پہنچائے۔

ہربی کی ہیں وردی در ایس کے شوہر کا کوئی غمخوار نہیں ہے وہ تنہائی کا احساس کرتا ہے، باہر کی مشکلات سے فراغت حاصل کر کے اپنے گھر ہیں آپ کے پاس پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے آپ کی دلجوئی اور تنہیں کی ضرورت ہے، اگر کسی دن وہ پریشان حال اور رنجیدہ وملول گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے ہرروز سے زیادہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ کو چاہیے آپ جلدی سے اس کے آرام کرنے، کھانے یا چائے وغیرہ کا انظام کریں، ایسے موقع پر دوسرے موضوعات پر بالکل بات نہ کریں، نہ کسی بات پرنکتہ چینی کریں، نہ فرمائش کریں، اس سے اپنی پریشانیوں اور در دِدل کی شکایت نہ کریں۔

اسے موقع دیجئے کہ کچھ دریآ رام کرلے،اگر بھوکا ہے تواس کا پیٹ بھر جائے،اگر گر می لگ رہی ہے تو حواس بحال ہو جائیں اور جب اس کی تھکن دور ہو جائے اور اس کے اعصاب ٹھکانے آ جائیں تب محبت بھرے لہج میں اس کی پریشانی کا سبب دریافت سیجئے اوراگروہ اپنا در ددل بیان کرنا شروع کرتا ہے تواسے غورسے سنئے، بے جانہ سنئے۔

بلکهاس کی پریشانیوں کوئ کراظہارافسوں کیجئے ،اوراپنے رویے سے بیظا ہر کیجئے کہ اس کی پریشانیوں کوئ کرآپ کواس سے زیادہ رنج پہنچا ہے، محبت ودلداری کااظہار کر کے اس کی زخموں پر مرہم رکھیئے ،نرمی اور ملائمت سے اس کی دلجوئی کیجئے ،اس موضوع کواس کے سامنے معمولی اور حقیر ظاہر کیجئے۔اور مشکل کوحل کرنے میں اس کی ہمت افزئی کے سامنے معمولی اور حقیر ظاہر کیجئے۔اور مشکل کوحل کرنے میں اس کی ہمت افزئی کی سامنے معمولی اور حقیر ظاہر کیجئے۔اور مشکل کوحل کرندگی کوحوصلہ ملے گا،آپ کے محبت بھرے الفاظ رس گھولیں گے، جس کی جاشی وہ آپ کی عدم موجودگی میں بھی محسوس کے۔ سے الفاظ رس گھولیں گے، جس کی جاشی وہ آپ کی عدم موجودگی میں بھی محسوس کریں گے۔

صبر کی آیات واحادیث پڑھ لیجئے! بیآپ کو ہرموڑ پر کام آئیں گی، حدیثیں ساکراس سے کہیے کہ اس قتم کے حادثے تو زندگی کالازمی حصہ ہیں اور ہر خض کو پیش آتے ہیں،صبر و استقامت کے ذریعے ان مشکلات پرغلبہ حاصل کیا جاسکتا ہے، البتہ شرط بیہے کہ انسان خود ہمت نہ ہار جائے، دراصل ایسے ہی موقعوں پرانسان کی شخصیت اور مردانگی ظاہر ہوتی ہے، پریشان ہونے کی بجائے صبراور ہمت سے کام لیاجائے تو مشکل آسانی سے طل ہوجاتی ہے۔ اگر آپ کے شوہر کورہنمائی کی ضرورت ہے اوراگراس کے حل کی کوئی صورت آپ کی نظر میں ہے تو اس کی رہنمائی سیجئے، اور اگر کوئی صحیح راوحل آپ کے سامنے نہیں، تو اسے رائے دیجئے، کہ اپنے کی خیر خواہ دوست یار شتہ دار سے مشورہ کرے۔

خاتونِ محترم! آپ کے شوہر کومشکلات اور پریشانیوں کے موقع پر آپ کی دلجو کی اور تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کواس کی مدر کرنی چاہیے، ایک مہر بان نرس بلکہ ایک ہمدرد ماہر نفسیات کی مانندا سے موقع پر آپ کواس کی دلجو کی کرنا چاہیے بلکہ اس سے بڑھ کرعرض کروں'' کہا پی شخصیت کومنظم و مشخکم سیجنے! اور شوہر کی ٹلہداشت سیجئے۔

جی ہاں! ایک نرس یا نفیانی ڈاکٹر، بھلا ایک فدا کار بیوی کی طرح دیکھ بھال کرسکتا ہے؟
آپ کواپنی طاقت کا انداز ہنیں کہ آپ کی مہر بانیاں بشفی اور تسلی آپ کے شوہر کی روح پر کیا جاد وکا سااٹر ڈال سکتی ہیں، اس کے دل اور اعصاب کوسکون مل جاتا ہے، زندگی ہے اس کی دلجی بڑھ جاتی ہے، مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے اور اسے اندازہ ہوجا تا ہے کہ اس دنیا ہیں وہ بے کس اور تنہا نہیں ہے، آپ کی وفاداری اور دلجوئی اس میں اعتماد اور یقین پیدا کردیتے ہیں، یہ چیزیں اسے آپ کا دوست اور عاشق بنادیتی ہیں، آپ کی ازدوا جی زندگی مشحکم و پائیدار ہوجاتی ہے ور نداللہ تعالی بھی ناراض اور مخلوق خدا بھی ناراض و فرمد ارکی نمبر سے اس کی ازدوا جی زندگی مشحکم و پائیدار ہوجاتی ہے ور نداللہ تعالی بھی ناراض اور مخلوق خدا بھی ناراض و فرمد کردیں ہوجاتی ہے ور نداللہ تعالی بھی ناراض اور مخلوق خدا بھی ناراض و فرمد داری نمبر سیا

﴿ شوہر کے بارے میں بدگمانی سے بچئے ﴾

ارشادباری تعالی ہے:

"ان بعض الظن اثم" (القرآن) "
"بلاشبه بعض كمان كناه بين"

بیوی اگراپے شوہر کی معمولی تی گرانی کرتی رہے،تو بری بات نہیں کیکن ،اس حد تک نہیں کہ بد گمانی اورشک اپنی انتہاء پر پہنچ جائیں۔

## بدگمانی ایک لاعلاج اورخانمال سوزمرض ہے:

بیشک بد گمانی ایک لا علاج اور خانماں سوز مرض ہے، افسوں بعض عورتیں بلکہ کہنا چاہیے بڑی تعداد میں عورتیں اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں، ایک شکی عورت سوچتی ہے کہ'' اس کاشو ہر جائزیانا جائز طور پراس سے خیانت کررہا ہے۔

وہ فلاں عورت سے ملتا ہے اس سے شادی کرنا جا ہتا ہے، اپنی سکیٹری سے اس کے تعلقات ہیں، فلاں لڑکی سے عشق کرتا ہے۔

چونکہ گھر دیر ہے آتا ہے یقیناعیاش کرنے جاتا ہے۔

چونکہ فلا عورت سے بات کرر ہاتھاً اس پراس کی نظرہے۔

فلال عورت نے سلام کیا تھا، یقیناً آپس میں تعلقات ہیں۔

چونکہ فلال بیوہ اوراس کے بچول پراحسان کرتا ہے، ضروراس سے شادی کرنا جاہتا ہے۔ چونکہ اس کی کار میں ہئیر پن ملاہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ، اپنی محبوبہ کوسیر کرانے کے لیے لے گیا تھا۔

فلال عورت نے اس کوخط لکھاہے، شاید، وہ اس کی بیوی ہے۔

فلاں لڑکی اس کی تعریف کر رہی تھی کہ خوش اخلاق اور اسائ آ دمی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسر کے بہندکرتے ہیں۔

چونکہا پنے خط پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا یقیناً ،عاشقانہ خطوط ہوتے ہوں گے۔ چونکہ مجھ سے کم بات چیت کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی محبوبہ ہے ، مجھ سے جھوٹ بولتا ہے ، دھو کے باز ہے۔

چونکہ قسمت کا حال بتانے والے رسالے میں میرے شوہر کے ستارے کے متعلق لکھا تھااس مہینے میں پیدا ہونے والے کا وقت اچھا گزرے کا ،البذا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ میری دوست نے بتایا تھا کہ تہمارا شوہرفلاں کے گھر گیا تھا یقینا وہاں کوئی عورت ہوگ۔ www.besturdubooks.net چونکہ فلاں دیکھنے والے نے بتایا تھا کہ ایک سنہری بالوں، سیاہ آنکھوں اور لمبے قد کی عورت تبہار سے ساتھ دشمنی کررہی ہے بقینا وہ میری سوت ہوگی''

قابل احترام بہن!شکوک وشبہات اور بدخلنی کی وجہ سے ہزاروں گھر اجڑے اور اجڑ رہے ہیں،خدانخوستہ آپ کا گمان درست نکلا اور واقعی کہیں ایسا ہے،تو رونے دھونے اورشور ،شرابے سے مسئلہ لنہیں ہوگا۔

صبروہمت سے کام لیجئے! اور اپنظرزعمل اور روز مرہ کی خدمات میں پھے تبدیلی سیجئے اور غور سیجئے کہ آپ سے کیا حق تافی ہوئی ہے، جس کی سزا آپ کومل رہی ہے۔ یقین جائے! آج نہیں تو کل جیت آپ کی ہی ہے، انشاء اللہ۔

### شکی مزاج خواتین کی خدمت میں چند گزارشات:

قابل احرام بهن! آپ کے شوہر کی خیانت کا مسلد دوسر نے تمام موضوعات کی مانند ثبوت و دلائل کامختاج ہے، اس کی خیانت جب تک قطعی طور پر ثابت نہ ہو جائے شرق اور اصولی طور پر آپ کواسے مور دالزام تھہرانے کا حق نہیں ہے، کیا بیمناسب ہوگا کہ صرف ایک شبے میں کی بے گناہ انسان پر تہمت لگا دی جائے '' اگر دلیل اور ثبوت کے بغیر کوئی آپ پر الزام لگائے'' تو کیا آپ ناراض نہ ہوں گی؟۔

خداوند بزرگ و برتر قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

" یا یها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن لاسره جرات) " اے ایمان والو! بہت می بد کمانیوں سے پر ہیز کرو، کیونکہ بعض بد کمانیاں گناہ ہوتی ہیں''

حضرت رسول خداخ النين کاارشادگرامی ہے:'' جو تحف کسی مومن مردیا مومن عورت پر تہمت لگائے خداوند عالم قیامت کے دن اس کوآگ میں ڈال دے گا تا کہا پنے اعمال کی سزایا ہے'' (بحوالہ خواتین انسائیکو پیڈیا)

خانون گرامی! نادانی، جلد بازی، فضول خیالات سے اپنا دامن بچائے، متین اور عا قلہ بنئے، جس وقت آپ رنجیدہ اور غصے میں نہ ہوں، تنہائی میں ٹھنڈے دل سے اپنے

www.besturdubooks.net

شوہر کی خیانت کے قرائن وشواہد پرغور کیجئے۔

بلکہایک کاغذ پرنوٹ کر لیجئے اس کے بعداس جھڑے کے اسباب اوراحمالات کواس کے برابر میں لکھ لیجئے۔

پھر ایک انساف پروراور عادل قاضی کی مانندغور کیجے'' کہ یہ دلائل کس حد تک شیح بیں' اگر قابل یقین نہیں ہیں' تو بھی کوئی بات نہیں'' تحقیق کیجے ایکن اس بات کو سلم اور قطعی نہ سمجھ لیجئے اور بے دلیل بد گمانیوں کے سبب خودا پنی اورا پے شوہر کی زندگی کو تلخ نہ بنائے، مثلاً کار میں سر کے ایک کلپ یا پن کے پائے جانے کی مختلف وجو ہات ہو سکتی ہیں۔ آپ کے شوہر کے محرم رشتہ داروں مثلاً بہن، بھانجی ہیں بھوپھی ، خالہ وغیرہ میں سے مکن ہے کوئی کار میں بیٹھا ہواور یہ کلپ اس کا ہو۔

شایدآپ ہی کا ہوا در پہلے جب آپ کار میں بیٹھی ہوں اس وقت گر گیا ہو۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کے شو ہرا پنے کسی دوست یا اپنے ملنے والے کو جواپی بیوی کے ساتھ کار میں بٹھایا ہوا ورید کلپ اس کے دوست کی بیوی کا ہوسکتا ہے۔

کسی مصیبت زدہ عورت کواس کے گھر پہنچادیا ہو۔

شاید کسی وشمن نے عمداً کلپ کو کار میں ڈال دیا ہو، تا کہ آپ کوشک میں مبتلا کر کے آپ کی بدبختی کےاسباب فراہم کرے۔

شايداپنے ساتھ کام کرنے والی کسی خاتون کو بٹھایا ہواور کلپ اس کا ہو۔

اور بیا حمّال بھی ہے کہ اپنی محبوبہ کو کار میں بٹھا کرعیاثی کرنے گیا ہو،کیکن بیا حمّال دوسرے احمّالات کے مقابلے میں بعید معلوم ہوتا ہے۔

سبرحال! اس بات کے متعلق صرف قیاس آرائی کی جاسکتی ہے کین اور تمام امکانات کونظر انداز کر کے اس چیز کومسلمہ حقیقت نہیں سمجھ لینا چاہے اور ہنگامہ برپانہیں کردینا چاہئے اگر آپ کا شوہر دیر ہے گھر آتا ہے توبیاس کی خیانت کی دلیل نہیں ہوسکتی شاید اوور ٹائم کرتا ہو، کوئی ضروری کام در پیش ہویا اپنے کس دوست یا رشتہ داریا دفتر کے ساتھی کے گھر چلا گیا ہو، علمی یا فدہبی جلے میں شرکت کرنے گیا ہویا ہوں ہی گھو صنے گیا ہو، جس کے سبب دیر سے

www.besturdubooks.net

گھرآ يا ہو۔

اگرکوئی عورت آپ کے شوہر کی تعریف کرتی ہے اور اس کوخو ہرو، جوان کہتی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ خوش اخلاتی کو خیانت کی دلیل نہیں کہا جا سکتا، اگر وہ بداخلاق ہوتا تو کوئی اس کے پاس ندآتا، کیا آپ اس سے میتو قع رکھتی ہیں کہ بداخلاقی کا مظاہرہ کر بے اور سب اس کو بد مزاج سمجھیں اور اس سے کوسوں دور بھاگیں؟ اگر کسی بیوہ اور اس کے بنتیم بچوں کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرتا ہے، تو اس کو اس کی خیانت کی دلیل نہیں کہا جا سکتا، شاید از راہے ہمدردی اور خداکی خوشنودی کی خاطر غریبوں اور سکینوں کی مدد کرتا ہو۔

اگرآپ کے شوہر کی کوئی مخصوص الماری یا دراز ہویا پنے خطوط پڑھنے کی اجازت نہ دیتا ہو، تو اسے بھی خیانت سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، بہت سے مردا پنے رازوں کو ذاتی طور پر پوشیدہ رکھتے ہیں اور پسند نہیں کرتے کہ ان کے امور سے کوئی باخبر ہو، ممکن ہے ان کے کام کی نوعیت اس قتم کی ہو، جس میں کچھ چیزوں کو نہایت طریقے سے رکھنا ضروری ہو، اوروہ سمجھتا ہو، کہ آپ رازوں کوننی ندر کھیکس گی۔

تیسری بات یہ کہ اپ شک وشبہ کا اظہار ہر کسی کے سامنے نہ ہیجے" کیوں کہ ان میں آپ کے دشمن یا ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، جو آپ سے حسد کرتے ہوں، لہذا وہ آپ کی بات کی تائید کر کے اس میں کچھاور حاشیہ آرائی کر دیں گے" تاکہ آپ کی زندگی میں تلاظم پیدا ہوجائے، یا ہوسکتا ہے کہ جس کے سامنے آپ بیان کریں" وہ آپ کا دشمن نہ ہو" لیکن نادان، نا تجربہ کاراور ہر بات پر فوراً یقین کر لینے والا ہواور ہمدری کے خیال ہے آپ کی" ہاں میں ہاں" ملائے بلکہ اور کچھ فضول باتوں کا اضافہ کر کے آپ کے ذہن کو پریثان کر دے، لہذا مناسب نہیں کہ آپ نادان اور نا تجربہ کارلوگوں سے مشورہ لیں حتی کہ اپنی ماں، بہنوں اور عزیزوں سے بھی نہ کہیں، البتہ اگر آپ ضروری سمجھیں تو اس کام کے لیے اسے کسی عقمند، تجربہ کار، ہوشیار اور خیرخواہ دوست کا انتخاب کریں اور اسے ساری بات بتا کر اسے مشورہ لیں۔

چوتھی بات یہ ہے کہ اگر شواہدو دلائل کے ذریعے آپ کے شوہر کی خیانت ثابت نہوہ

سکے اور آپ کے عزیز وا قارب اور دوستوں نے بھی تقید این کردی ہوکہ ان دلاکل کے ذریعے آپ کے شوہر بھی فریعے قدر بھے آپ کے شوہر بھی فرریعے آپ کے شوہر بھی شوت و دلاکل کے ذریعے اور قسمیں کھا کراپی ہے گناہی کا یقین دلا ئیس، لیکن اس کے باوجود آپ کی بدگمانی اور شک وشہد ورنہیں ہوتا، تو یقین سیجئے ''کرآپ بیار ہیں اور آپ کا بید وہم نفسیاتی اور اعصا بی مرض کا نتیجہ ہے، لہذا ضروری ہے کہ کی اچھے اور تجربہ کارنفسیاتی ڈاکٹر (سائیکاوجسٹ) کے پاس جاکراپناعلاج کرائے اور اس کے کہنے بڑھل سیجئے۔

پہلی بات سے کہ آپ کی مشکل کاحل وہی ہے جس کا ذکراد پرکیا گیا ہے ،لڑائی جھگڑے، چنے و پکار اور ہنگا موں کے ذریعے نہ صرف سے کہ آپ کی مشکلات حل نہیں ہو سکتی بلکہ اور دوسری بہت ہی مشکلات لاحق ہونے کا امکان ہے۔

عدالت سے بھی رجوع نہ کریں' علیحدگی' اور طلاق کا مطالبہ بھی نہ کریں ، اپنے شوہر
کو بدنا م بھی نہ کرتی پھریں، کیونکہ اس طرح کی باتوں سے کوئی اچھا بتیجہ برآ مرنہیں ہوگا''
بلکہ الیں صورت میں ممکن ہے دشنی اور ضد پیدا ہوجائے اور بجور ہوکر آپ کو شوہر طلاق دے
دے اور آپ کی زندگی کا شیر از ہ بھر جائے ، بیصورتِ حال آپ کے لیے ذرا بھی نفع بخش نہ
ہوگی اور ساری عمر آپ بچھتاتی رہیں گی۔

ایے وقت میں صبر وضبط اور دانشمندی سے کام لینا چاہیے، گھبرا کے کوئی خطر ناک فیصلہ نہ سیجئے ،خودش کا اقدام نہ سیجئے کیونکہ اس فیج عمل کا ارتکاب کر کے اپنی دنیا بھی کھوئیں گی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب میں مبتلا رہیں گی ، کیا یہ نہایت افسوس ناک بات نہیں کہ انسان ایک فضول سے خیال کے پیچھے اتنا جذباتی ہوجائے کہ اپنی فیتی زندگی کا خاتمہ کر لے؟ کیا یہ بہتر نہیں کے قلمندی اور بردبا دی سے کام لے کراپنے مسائل کوسلجھانے کی کوشش کرے۔

اوردوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بدگمانی دورنہیں ہوئی ہے اور آپ کوشک یا یقین ہے کہ آگر آپ کو شک یا یقین ہے کہ آ ہے کہ آپ کے شوہر کی دوسری عور تو ل پر بھی نظر ہے تو الی صورت میں بھی قصور آپ کا اپنا ہے، اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ میں اتن صلاحیت ولیا قت اور فہم و تدبرنہیں ہے کہ

www.besturdubooks.net

ا پے شوہر کے دل کواس طرح متوجہ کرلیں کہ اس میں دوسری عورتوں کے سانے کی جگہ ہی باقی نہ رہے، لیکن اب بھی در نہیں ہوئی ہے، ہٹ دھرمی اور نا دانی چھوڑ ئے خوش اخلاقی، الجھے دو بے اور مجت کا مظاہرہ کر کے اپنے شوہر کے دل میں اس طرح اپنی جگہ نہا لیجئے ، اس کو صرف آپ ہی آپ نظر آئیں اور آپ کے علاوہ کوئی دوسری عورت اس میں جگہ نہ پاسکے۔ ہروفت وساوس میں مبتلارہ کر شوہرکی زندگی اجیران نہ سیجئے:

شادی کیا ہوئی خاتون خانہ تو گویا دسوسوں کا دریا بن کر بہنے گئی ہیں۔قابل احرّ ام بہن! یہ بات بے بات دسوسے آپ کواندر سے کھو کھلا کر دیں گے اور یقین جانے دنیا تو تباہ ہوگی ہی ،آخرت کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔

نے فر مایا ہمیشہ لوگ پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ کہے کوئی اللہ نے تو سب کو پیدا کیا، پھر الله كوكس نے بيداكيا۔ پھر جوكوئى اس تىم كاشبدل ميں يائے تو كے ايمان لايا ميں الله ير۔ اور دوسری روایت میں ہے پناہ مائے اللہ سے اور باز رہے۔مطلب سے ہے کہ اس وسوے اور شبہ کودل سے نکال ڈالو اور اس کا خیال جھوڑ دواور اللہ سے دعا کرواس کے دور ہونے کے لئے۔امام رازی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا، ظاہر حدیث سے یہ بات نکلی ہے کہ ایسے وسوسوں کو دور کردے۔ان کی طرف خیال چھوڑ کر اور اللہ سے پناہ ما تک کر اور سیہ ضروری نہیں کہاس وسوسے کوغور اور فکر اور دلیلوں ہے باطل کرے۔اصل بیہے کہ خیالات دوقتم کے ہیں۔ایک تو وہ جودل میں جے نہیں، یوں ہی ریکا کیا آ گئے ان کا علاج تو یہی ہے جوحديث ميں مذكور موا، اورايسے ہى خيال كووسوسه كہتے ہيں اورايك وہ جودل ميں جم جائيں تووہ دفع نہیں ہوتے بغیرغوراورفکراورنظراوراستدلال کے (نوویؓ)مترجم کہتاہے کہ جوعلاج حدیث میں مذکور ہوا وہی دونوں قتم کے وسوسوں کا علاج ہے اور اگر نظر اور استدلال میں یزیں تو اور زیادہ وسوسے پیدا ہوجاتے ہیں جن کا دور کرنا اخیر میں محال ہوجا تا ہے اور اس کلام کی و شخص تصدیق کرے گا۔

www.besturdubooks.net

جس نے فلسفہ الٰہی اور حکمت اور کلام کا ذا نقد اچھی طرح ہے چکھا ہواور اس کے

دقائق اورحقائق میں ایک مدت تک نظر اور فکر اور خور اور خوض کیا ہو۔ میں نے اپنی عمر کے ایک حصہ کواس میں صرف کیا اور بعد اس کے معلوم ہوا کہ جس قدر نظر اور استدلال کو وسعت دواسی قدر حیرانی اور پریشانی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور کوئی دلیل کسی دعوی پر نقض یا معارضہ سے خالی نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ اسی واسطے بڑے بڑے متعکمین کے اماموں نے جیسے امام غزالی "مامام آمدی"، امام فخر الدین رازی وغیرہ نے اپنی آخر عمر میں کتاب وسنت کی طرف رجوع کیا اور اعراض کیا ان وساوس اور خیالات عقلی ہے جن میں شیطان نے بہندوں میں سے اور اللہ قادر ہے ہرشے پر اور کی پناہ ماتھی جاتے شیطان کے شرے بندوں میں سے اور اللہ قادر ہے ہرشے پر اور اسی کی پناہ ماتھی جاتے شیطان کے شرے۔

امام فخرالدین رازیؒ نے فرمایا کہ انتہاعقل دوڑانے کی بیہ ہے کہ اخیر میں عقل رک جاتی ہے اور اس کو حیرت ہوجاتی ہے اور بہت لوگوں نے جواس میں کوشش کی وہ آخر گراہ ہوگئے ، اب اس شبہ کو دیکھو جو حدیث میں فدکور ہوا کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا، پھر اللہ کو معاذ اللہ کس نے پیدا کیا۔ یہ کتا بڑا شبہ شیطان کا ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ اللہ تعالی واجب ہے یامکن ہے اگر ممکن ہے تو اس کے واسطے بھی ایک خالق ضرور ہے اور جو واجب ہے تو اس کے وجو ب اور کے وجو ب کو ثابت کرنا چاہئے۔ اب حکماء اور مشکمین کو جو جو دقتیں اللہ کے وجوب اور وحدت کے ثابت کرنا چاہئے۔ اب حکماء اور مشکمین کو جو جو دقتیں اللہ کے وجوب اور مسلوم ہیں بیش آئی ہیں وہ حکمت اور کلام کی کتابوں کو دیکھنے سے معلوم ہوسکتی ہیں اور جب ان کودیکھواوران میں خوب غور کروتو یہی نتیجہ بیدا ہوتا ہے۔

تو قابل احتر ام بهن!اس ساری بحث سے معلوم ہوا کہ شک اور وسوسے ہمیشہ نقصان کاباعث ہوتے ہیں،للندا ہمیں ہمیشہ شکوک وشبہات اور وسوسوں سے بچنا چاہئے۔ طعنہ زنی سے بھی میر سیجیجئے:

عورت کے لیے ضروری ہے کہ شو ہر کو بھی جلی کی باتیں نہ سنائے نہ بھی اس کے سامنے غصے میں چلا چلا کر بولے نہ اس کی باتوں کا کڑوا تیکھا جواب دے ، نہ بھی اس کو طعنہ مارے غصے میں چلا چلا کر بولے نہ اس کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے نہ شو ہر کے مکان وسامان وغیرہ کو حقیر بتائے نہ شو ہر کے مال باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل وصورت کے بارے میں www.besturdubooks.net

کوئی الیی بات کہے جس سے شوہر کے دل کوٹیس گے اور خواہ خواہ اس کوئ کر کر اگے اس فتم کی باتوں سے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہونے گئی ہے جس کا انجام لڑائی جھٹڑ ہے کے سوا پھٹی بہت ہوتا یہاں تک کہ میاں بیوی میں زبر دست بگاڑ ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا طلاق کی نوبت آجاتی ہے یا بیوی اپنے میلے میں بیٹے جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا طلاق کی نوبت آجاتی ہے یا بیوی اپنے میٹی میں جلتی جان پر مجبور ہوجاتی ہے اور اپنی بھاوجوں کے طبعنے من من کر کوفت اور گھٹن کی بھٹی میں جلتی رہتی ہے اور میکے اور سرال والوں دونوں میں بھی اس طرح اختلاف کی آگ بھڑ کی اٹھٹی ہے کہ بھی کوٹ کی خرک اٹھتی ہے کہ بھی کوٹ کی جہری کی نوبت آجاتی ہے اور بھی مار پیٹ ہو کر مقد مات کا ایک نہتم ہونے والاسلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ اور میاں بیوی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور دونوں خاندان لڑ میں اور با دہوجاتے ہیں۔



#### ذمه داری نمبر....۲

# ﴿ ابني عزت وعصمت كي حفاظت ليجيِّ ﴾

بیوی پرخاوند کا ایک حق بی بھی ہے کہ وہ خاوند کے لیے اپنی عزت وعصمت کی حفاظت کرےاس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

نیک بخت عورتیں ،فر ما نبرا دراور خاوند کی عدم موجود گی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ (پ۵:سورہ نساء)

پارسااور نیک بیوی کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ خادند کے لیے اپنی عصمت کی حفاظت کرے لیے اپنی عصمت کی حفاظت کرے لینی نکاح کے بعد اپنی ذات کو بھی بھی کسی مرد کے حوالے نہ کرے کیونکہ عورت کی ذات مرد کی امانت ہے اس لیے عورت کا فرض بنتا ہے کہ بھی بھی بدکاری کا نہ سو چاس کے بارے میں فرمان نبوی ﷺ ہے۔

حفرت انس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب عورت اپنی پانچ نمازیں پڑھے اور اپنے رمضان کے روزے رکھے اور اپنی پاکدامنی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔

بیحدیث اگرچه فرما نبرداری کے عنوان میں درج ہوچکی ہے کیکن اسے دوبارہ یہاں اس لیے درج کیا گیا ہے کہ اس حدیث میں عورت کو تفاظت عزت عصمت کی تا کیر بھی کی گئے ہے۔

عورت کی شرمگاہ اس کے پاس مرد کی امانت ہے شادی کے بعد عورت مرد کے لیے ہوتی ہے لہذاا پنی شرمگاہ کومر دکی امانت سمجھ کراس کی حفاظت کرنا اس کا بنیا دی فریضہ ہے اس کی حفاظت کے بارے میں مزید فرمان نبوی ﷺ بیہے۔

حفرت عمرو بن احوص بشمی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمۃ الوداع کے موقع پر سنا آپ نے حمد وثنا کے بعد وعظ ونصیحت کی ، پھر فر مایا ،سنو! عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ بیٹک وہ تبہاری قید میں ہیں تم اس (جماع) کے سواان www.besturdubooks.net

کی کسی چیز کے مالک نہیں ہوالبتہ یہ کہ وہ واضح بے حیائی کا ارتکاب کریں اگروہ ایسا کریں تو ان کے بستر الگ کر دواور انہیں بے ضرر مار ماروا گروہ تمہاری بات مان جائیں تو ان کے خلاف راستہ نہ تلاش کرو، سنو! بیشک تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور تمہارے ذمہ عورتوں کے کچھ حقوق ہیں ان پر تمہارات یہ ہے کہ وہ تمہارے ناپند یدہ افراد کو تمہارے بستر نہ روند نے دیں اور انہیں تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت نہ دیں اور سنو! تمہارے کے ایجا کے ایجا کے ایک اعلان مہیا کرو۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو کثر ت سے جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا تقوی اور خوش خلقی ہے کیا تم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو کثر ت سے جہنم میں داخل کرے گی وہ دو خالی چیزیں منہ اور شرمگاہ ہے۔

( بحوالہ تریزی)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ "بیان کرتی ہیں کہ مسلمان عورتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتیں تو آپ بھاس آیت کی بنا پران کا امتحان لیتے بھے، جس کا مفہوم ہیہ ہے۔ اے نبی جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں آئیں ،اور آپ سے اس پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے سواکسی کوشر یک نہیں بنا کیں گی نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی ۔ حضرت عا کشہ "فر ماتی ہیں کہ مسلمان عورتوں میں سے جوعورت ان باتوں کا اقرار کرلیتی اس کا امتحان منعقد ہوجا تا اور جب وہ ان باتوں کا اقرار کرلیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فر ماتے جا و میں تہمیں بیعت کر چکا ہوں ، بخدار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فر ماتے جا و میں تہمیں بیعت کر چکا ہوں ، بخدار سول اللہ صلی اللہ علیہ کرتے تھے، حضرت عائشہ "فر ماتی ہیں کہ بخدار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ان سے انہی کرتے تھے، حضرت عائشہ "فر ماتی ہیں کہ بخدار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیلی ہیں کہ بخدار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیلی ہیں کہ بخدار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیلی ہیں کہ میں عورت کی ہیں ہوئی آپ بھی جب ہیں کہ عیت لیتے تو زبانی فر ما کسی عورت کی ہیں نے تم سے بیعت لیتے تو زبانی فر ما ویتے کہ میں نے تم سے بیعت لیتے تو زبانی فر ما ویتے کہ میں نے تم سے بیعت کر بی سے بیعت کر بیتے کہ میں نے تم سے بیعت کر ہی۔

حضرت عوف بن ما لک انتجی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فر مایا میں اور کا لے رخساروں والی عورت قیامت میں ایسے ہوں گے اور یزید بن زریع نے درمیانی اور شہادت والی انگل سے اشارہ کیا لیعن وہ جاہ و جمال والی عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا اور اس نے اسپ نفس کو پیتم بچوں کی وجہ سے رو کے رکھا یہاں تک کہ وہ جدا ہو گئے یامر گئے۔ اس نے اسپ نفس کو پیتم بچوں کی وجہ سے رو کے رکھا یہاں تک کہ وہ جدا ہو گئے یامر گئے۔ (بحوالہ ابوداؤد)

حفرت عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا و نیا میں چار چیزیں ایسی ہیں جس کو یہ چیزیں مل گئیں تو سمجھلو کہ دین و دنیا کی بھلائی وراحت مل گئے۔ (۱) ۔۔۔۔۔۔شکر گز اردل (۲) ۔۔۔۔۔ ذاکر زبان (۳) ۔۔۔۔۔صابر بدن (۴) ۔۔۔۔۔ نیک ہیوی جواپنے نفس اور شو ہر کے مال میں کوئی گنا نہیں کرتی۔ (بحوالہ طبر انی)

## فرشة صبح تك ال برلعنت بهيجة رت مين:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے فرمایا: "جب کوئی عورت اپنے شوہر کے فراش (بستر) کو چھوڑ کررات بسر کرتی ہے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجے رہتے ہیں''

اے میری مسلمان بہن! اللہ تعالیٰ کا پہندیدہ دین 'اسلام' نیے چاہتا ہے کہ میاں ہوی کے درمیان تعلق مشحکم اور راسخ ہو۔ نبی کریم ﷺ نے ہمارے لئے ایسے امور کی نشاند ہی فرمائی ہے جواس تعلق میں کمزوری کا سبب بنتے ہیں۔میاں اور بیوی، دونوں میں سے ہر ایک پردوسرے کے کچھ حقوق مقرر کئے ہیں تا کہ وہ تعلق منظم اور مضبوط ہو سکے۔

عورت کے ذمہاس کے شوہر کے جوحقوق ہیں،ان میں سے ایک حق جق فراش ہے، لینی ہم بستری کرنے کاحق، درحقیقت میہ مرداورعورت کامشترک حق ہے،اس لئے جب شوہراپی خواہش پوری کرنا چاہے تو عورت کے لئے جائز نہیں کہ دہ اس کومنع کرے، جبکہ وہ عورت کی ایسے مرض شدید میں مبتلانہ ہوجو خاوند کے اس حق کی ادائیگی میں مانع ہو۔

بسااوقات میاں بیوی کے درمیان اس معاملہ میں اختلاف بھی ہوجا تا ہے جونزاع و شقاق کا موجب بن جاتا ہے، اور خاوند راحت وسکون کی تلاش میں کسی اور جگہ چلا جاتا www.besturdubooks.net ہے،اوراپی بیوی سے دوررہے لگتا ہے، جب تک کہ وہ دونوں بستر زوجیت پراکھے نہ ہوں۔ بھی ایسابھی ہوتا ہے کہ شوہ کوشش کرتا ہے کہ نزاع کی جوصور تحال پیداہوئی ہے،اس میں بہتری آئے یااس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی دکی طور پر راضی ہواور محبت وموَ دت کا جذبہ اس کے دل میں دوبارہ بیداہو، کین اس موقع پر شیطان،اس کی بیوی کے دل و د ماغ پر مسلط ہوجاتا ہے کہ وہ اس صور تحال کو قبول نہ کرے اور صلح وصفائی کی طرف مائل نہ ہو، چنانچے معاملہ اس حد تک بہنے جاتا ہے کہ وہ پھرا ہے شوہر کی دعوت پر لبیک نہیں کہتی،اس طرح وہ وہ عورت، فرشتوں کی لعنت کا مورد بی رہتی ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔

اے میری مسلمان بہن! درج ذیل حدیث مبارک کوغورے بڑے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''جب مرداپی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور اس کا خاوند اس سے ناراض ہوکر رات گزار ہے تو فرشتے صبح تک اس پرلعنت بھیجتے رہتے ہیں۔'' (بحوالہ ابخاری، سلم)

حضرت طلق بن علی رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله انے فرمایا: ' جب مردا پئی بیوی کواپئی حاجت کے لئے بلائے تو عورت کو چاہئے کہ اس کو جواب دے (پوری کرے) خواہ وہ تنور پر بیٹھی ہو۔'' (بحوالہ منداحمہ مصنف ابن ابی شیبر)

خادندا پنی بیوی کو اپنی حاجت پورا کرنے کے لئے بلائے اور وہ انکار کرے یا بیار ہے ، بیاللہ تعالیٰ کے نزد کی بڑا تنگین جرم ہے۔ نیک بیوی تو لڑائی جھڑ کے کوجول جایا کرتی ہے اور اپنے رب سے اجرو تو اب حاصل کرنے کی خاطر دوبارہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار بن جاتی ہے۔ آپ کا بیفر مانا:" جب مردا پنی بیوی کو بستر پر بلائے" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند کا اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لئے بلانا اور عورت کا اس سے انکار کرنا اور اس کی حکم عدولی کرنا ہڑا تنگین مسلہ ہے۔

ابن ابی جمرة رضی الله عند کہتے ہیں کہ: ظاہر ہے کہ فراش (بستر) جماع سے کنامیہ ہے، اس کی تائید آپ ﷺ کے اس فرمان "الموللدللفو اش" (ابخاری مسلم) سے ہوتی ہے، لین پچھاس کی طرف منسوب ہوگا جس نے بستر پرہم بستری کی ہو، قرآن وسنت میں قابلِ

حیاءاشیاءکااشارہ کنایہ یں استعال کرناعام ہے۔ (بحوالہ فتح الباری)

اس کے بعد آپ کے کا یہ فرمانا: '' پھر وہ آنے سے انکار کرئے' اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ'' فاوند اس سے ناراض ہو کر رات گزارے'' علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ'' الفاظ کی اس زیادتی سے لعنت کا تھم مرتب ہوگا ،اس لئے کہ اس صورت میں عورت کے نافر مان ہونے کا معنی تحقق ہوتا ہے ، لیکن جب فاوندعورت کے انکار پر ناراض نہ ہو، مثلاً اس نے عورت کو معذور سجھ لیا ہویا اپنے حق کو ہی ترک کردیا ہوتو پھر وہ لعنت کی مستحق نہیں ہوگا ۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی دعا، خواہ خیر کی ہویا شرکی ، بہر صورت قبول ہوتی ہے، اسی بناء پر آنحضور ﷺ نے فرشتوں کی بددعا ہے امت کو ڈرایا ہے۔ نیز اس میں ارشاد ہے کہ مرد کے اندرنفسانی جذبات کو برداشت کرنے کی قوت عورت کی بنسبت کم ہوتی ہے۔ نیز اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مردوں کے لئے سب سے تشویشنا ک بات ان کی خواہش کا جذبہ ہے، اس لئے شارع نے عورتوں کو اس سلسلہ میں مردوں کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دی ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ جمیں متعقوق العباد کا خوب اجتمام اور خیال رکھنا چاہئے ، جب اللہ کے فرشتے الی عورت پر لعنت سے جوخاوند کو اس کی خواہش کے حق سے روکتی ہے تو خود بندے پر بھی لازم ہے کہ وہ اینے رب کے حقوق کو اداکرے ورنداس سے زیادہ بد بخت کون ہوگا۔

اے میری مسلمان بہن! نبی کریم ﷺ عورتوں کی خیرہ بھلائی کی خواہش رکھتے تھا اس کے لئے آپ ﷺ نے ان عورتوں کی ایسے امور کی طرف رہنمائی فرمائی جن میں ان کے لئے دین و دنیا کی فلاح و بھلائی مضم ہے۔ آنحضور ﷺ نے عورتوں کو ایک اہم ترین بات کی طرف متوجہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمائی نہ کریں ، آپ ﷺ نے خاوند کی نافرمائی کے انجام کا بھی ذکر فرمایا ، اس لئے نیک ہوئی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی رضا کی طالب اور خواہش ندر ہے اور اس کی ناراضگی سے بچتی رہے اور جب وہ خواہش کا اظہار کرے تو کسی شرعی عذر ہے بیضی یا نفاس یا کوئی شدید مرض ، تو ایس

صورت میں عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے، بلکہ ایسی صورت میں خاوند کے لئے ہمی ہیہ جائز نہیں کہ وہ اس طرح کا مطالبہ کرے، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

"فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربو هن حتى يطهرن" (مورة القرة)

''حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہواور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ''

مطلب یہ ہے کہ جب تک دم چیف ختم ہوکر خوب پاک نہ ہوجا کیں عورتوں سے جماع نہ کرو، ہاں البتہ جب وہ خسل کر کیس تو پھران کے ساتھ ہم بستر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

خاوندگی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیجئے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے فرمایا''عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے، جب خاوند موجود ہوتب بھی اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ آنے دے۔'' (بحالہ ابخاری مسلم)

حفرت جابر رضی الله عنه کی حدیث میں یہ ہے'' تمہاراان عورتوں پریہ حق ہے کہوہ تمہارے بستر وں پرایسے کٹی شخص کو ہیٹھنے نیدیں جس کوتم اچھانہیں سمجھتے ہو'' (بحوالہ سلم) حدیث کی تشریح:

امام نووی رحمة الله علیه فرماتے ہیں ''اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت ایسے کسی مخص کو تمہار ہے گھروں میں آنے کی اجازت نہ دے جس کو تم پسند نہیں کرتے ، خواہ وہ شخص کوئی اجنبی ہویا عورت ہویا ہوی کا کوئی محرم رشتہ دار ہو۔ حدیث میں ممانعت ان سب کو شامل ہے۔ فقہاء کرام کے ہاں بھی اس مسلما یہی حکم ہے کہ عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ دوہ کسی بھی مردیا عورت کویا محرم رشتہ دار کوا پنے خاوند کے گھر میں آنے کی اجازت دے،

الآیہ کہ اسے یقین ہویا غالب گمان ہو کہ اس کا خاونداس کو برامحسوں نہیں کرے گا،اس لئے کہ اصل حکم یہ ہے کہ کسی انسان کے گھر میں داخل ہونا نا جائز ہے تا وقتیکہ گھر کے مالک کی طرف سے اون (اجازت) نہ پایا جائے ،اس کی طرف سے صراحة اون پایا جائے یا عرفا اس کی اجازت معلوم ہو،لیکن جب اس کی رضامندی میں شک ہواورکوئی چیز رائح نہ ہواور کوئی قرید بھی موجود نہ ہوتو پھر کسی کا گھر کے اندر داخل ہونا یا اجازت دینا نا جائز ہوگا۔ واللہ اعلم۔

(بحالہ شرح النودی)

علامه ابن جرعسقلانی رحمة الله علی فرماتی ہیں: 'قوله و لات اذن فی بیته ''امام مسلم رحمة الله علیہ نے بطریق هام عن ابی ہریرة اس قید کا بھی اضافہ کیا ہے: ''و هسسو شاهد الاب اذنه '' (بظاہر ) اس قید کا کوئی مفہوم نہیں ہے، بلکہ یہ قید محض اتفاقی ہے، کیونکہ فاوند کی عدم موجود گی عورت کے لئے اس امر کی اباحت کا تقاضا نہیں کرتی کہ وہ اس کے گر میں کسی کو آنے کی اجازت دیدے، بلکہ اس صورت میں اس کے لئے ممانعت زیادہ موکد ہے، اس لئے کہ خاوند کی عدم موجود گی میں کسی کو گھر میں آنے کی ممانعت پر بہت ی اصادیث وارد ہوئی ہیں۔ اور یہ بات بھی محمل ہے کہ اس قید کا بھی کوئی مفہوم ہواور وہ یہ ہو کہ جب شوہر گھر پر موجود ہوتو اس سے اجازت لینا آسان ہے اور موجود نہ ہونے کی صورت میں اجازت لینا مشکل ہے، پس معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخت ضرورت پیش آ جائے اور اس کے اس آنا ضروری ہو (جیسے گھر میں کوئی حادثہ پیش آجائے کہ گھر کے افراد کو بچانا ضروری ہواور میں موجود نہ ہو ) تو اس صورت میں عورت کوخاوند سے اجازت لین کی مردت نہیں سے کیونکہ یہ شکل ہے۔

ندکورہ مسلد کا تعلق عورت کے پاس کسی کے آنے سے ہے، لیکن مطلق گھر میں کسی کا داخل ہونا، بایں صورت کہ کس شخص کواس گھر میں جس میں عورت رہتی ہے، اس گھر میں کسی جگہ میں آنے کا حق حاصل ہو یا عورت کی رہائش گاہ میں علیحدہ گھر ہوتو ظاہر یہی ہے کہ اس مسلد کا تعلق پہلی صورت سے ہے۔

(بحوالہ فتح الباری)

امام نووى رحمة الشّعلية فرماتے بين: ''ولاتاذن في بيته وهو شاهد الاباذنه'' www.besturdubooks.net اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس صورت پرمحول ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کی رضامندی کو نہ جانتی ہو، کیکن اگر اسے معلوم ہو کہ شوہراس پر راضی ہے تو پھراس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں کی عام عادت ہے کہ مہمان خانے میں بٹھاتے ہیں، خواہ شوہر موجود ہویا نہ ہو، پس اس کے لئے کسی خاص اذن (اجازت) کی ضرورت نہیں ہوگی۔خلاصۂ کلام یہ ہے کہ خاوند کے اذن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، خواہ اجمالاً ہویا تفصیلاً۔ اے میری مسلمان بہن! بیسارے اصول وضا بطے اسی مقصد کے لئے ہیں کہ آپ اپ شوہر کے ساتھ خوشحال، سازگار اور بار آور زندگی بسر کریں اور شیح معنی میں زوجۂ صالح بن کیس۔

## اليغ گھريسے بلاضرورت نه نكلتے:

اےمیری مسلمان بہن!ایک'' نیک بیوی'' کااس بات پریقین ہوتا ہے کہاس کے لئے محفوظ اور بہترین مقام اس کا گھر ہے،اس لئے وہ گھرسے باہرزیادہ نہیں نکلتی۔

"نيك يوى" كالله ككلام برايمان ب،الله تعالى فرمات بين:

"وقرن في بيوتكن" (الاتزاب:٣٣)

لینی دنتم اپئے گھروں میں قرار سے رہو''

اس آیت مبارکہ میں عورتوں کو تھم دیا جارہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اس میں خطاب تو از واج مطہرات "کو ہے لیکن دوسری عورتیں بھی معنی ومفہوم کے اعتبار سے اس میں داخل ہیں، کیونکہ تھم عام ہے تخصیص پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ تمام عورتوں کو اپنے گھر میں قرار سے رہنے کا تھم دیتی ہے اور بلا ضرورت گھر سے نکلنے سے منع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے از واج نبی علیہ السلام کو بھی اپنے گھروں سے وابستہ رہنے کا تھم دیا اور ان کو احترا آماس تھم کا مخاطب بنایا۔ (بحالة نیر الجام للقرطبی)

ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:'' یعنی اپنے گھروں سے وابستہ رہو، بلاضرورت گھرسے نہ نکلو، جیسے شرعی حاجات، مثلامسجد میں شرط پائے جانے کی صورت میں نماز پڑھنا۔''

محد بن سيرين رحمة الله عليه فرمات بين: "مجھے بي خبر پنجى ہے كہ آنخصور على كى زوجه

مطہرہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا ہے کی نے پوچھا کہ آپ جے اور عمرہ کیوں نہیں کرتیں جس طرح آپ کی دوسری بہنیں جے وعمرہ کرتی ہیں؟ حضرت سودہ نے فرمایا کہ میں نے جج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کیا، میر سے اللہ نے جھے تھم دیا ہے کہ میں اپنے گھر میں سکونت اختیار کروں، کی خدا کی تئم میں اپنے گھر سے نہیں نکلوں گی یہاں تک کہ میں اللہ کو بیاری ہوجاؤں۔' محمد بین سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خدا کی تئم وہ اپنے جمرے کے دروازے سے باہر نہیں نکلیں، یہاں تک کہ بال تک کہ دروازے سے باہر نہیں نکلیں، یہاں تک کہ ان کا جنازہ وہ ہیں سے نکالا گیا۔

ابن عربی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ' میں ایک ہزار سے زائد بستیوں میں گیا ہوں، میں نے نابلس (شہر) سے زیادہ کسی اور علاقے کی عورتوں کو زیادہ پاک دامن اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والانہیں دیکھا، میں وہاں تقیم رہا، میں نے دن کے وقت کسی راستہ میں کسی عورت کونہیں دیکھا، سوائے جمعہ کے دن کے، جمعہ پڑھنے کے لئے گھر ہے تکلی تھیں اور مجدان سے بھر جاتی تھی، اور نمازختم ہوتے ہی اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھیں، پھر دوسرے جمعہ تک میری نگاہ کسی عورت بنہیں پڑتی تھی'' (بحوالة تغیر القرطبی)

علامہ کمال الدین الاحمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''گھروں ہیں پابند ہوکرر ہنا خیر
کا وہ دروازہ ہے جوعورت اس درواز ہے سے داخل ہوجائے تو وہ اپنی جان ، مال، عزت و
آبرواور شرافت کو تحفوظ و مامون کر لیتی ہے، اورعورت عصمت وعفت کا اعلیٰ نمونہ بن جاتی
ہے، گھروہ جگہ ہے جہاں عورت اپنے گھر کے ضروری کا م، اپنے شو ہراوراولا دکی ذمہ داری
اور دینی امور کو انجام دیتی ہے۔ ان کا موں سے کوئی امر مانع نہیں ہوتا، بلکہ اس کوعباوت
وریاضت اور دینی واخلاقی کتب پڑھنے کا کھلا وقت ماتا ہے، یوں وہ زندگی کی حقیقی لذت
وریاضت اور دینی واخلاقی کتب پڑھنے کا کھلا وقت ماتا ہے، یوں وہ زندگی کی حقیقی لذت
سے بہرہ یاب ہوتی ہے اور محسوں کرتی ہے کہ وہ سعادت و فلاح اور حقیقی نعمتوں سے
فیضیاب اور مستفید ہور ہی ہے، ایسا کیوں نہ ہو؟ اس نے اپنے رب کو بھی اور اپنے خاوند کو
بھی ان کے حقوق ادا کر کے راضی کیا ہے، عورت کے لئے اس سے بڑی سعادت کی اور کیا
بات ہو گئی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے اور اس کا شو ہر بھی اس سے خوش ہے، آوارہ
بات ہو گئی ہے۔ کورت کے لئے اس سے بڑی سعادت کی اور کیا
اور بے حیاء عورت کا حال اس کے خلاف ہے، وہ اپنے گھر ہیں ایک لحد کے لئے بھی کئی نہیں
اور بے حیاء عورت کا حال اس کے خلاف ہے، وہ اپنے گھر ہیں ایک لحد کے لئے بھی کئی نہیں

ہے، بلکہ بھی ادھراور بھی ادھردن رات گوتی پھرتی ہے، ہرایک کے ساتھ اختلاط کرتی ہے، خواہ وہ جائز ہویا ناجائز، جب گھر آتی ہے تو جو بچھ باہر دیکھا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں الک ایک چیز کی فرمائش موجود ہوتی ہے، پھر وہ اپنے شوہر سے ہرفرمائش پوری کرنے پر اصرار کرتی ہے، حالانکہ بسا اوقات شوہر کی حالت اس کی فرمائش پوری کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں اختلاف ونزاع کی آگ بحرک اٹھی ہیں دے رہی ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں اختلاف ونزاع کی آگ بحرک اٹھی ہے، تم دیکھتے ہو کہ ایسی عورت کو گھر کے کاموں سے دلچپی نہیں ہوتی اور نہ بی اپنی اولا دکی تربیت کی پرواہ ہوتی ہے، اپنی رب اور اپنے شوہر کے حقوق ادائیس کرتی، بلکہ تم بالائے ستم یہ کہ وہ دین وادب کی کتابوں کا بھی نہ اتی اڑاتی ہے اور اس کی ساری توجہ اخلاق سوز اور باغیانہ لٹر بچر پرمرکوز ہوتی ہے، انہی کو وہ پڑھتی ہے۔ جب خاوند اس کو سجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو اپنی انا کا مسکلہ بنالیتی ہے، اور اس پرسب وشتم کی بو چھاڑ کر دیتی کی اس کو مزاہوتی ہے۔ اللہ جل شائہ فرماتے ہیں۔

لینی' جو مخص میری یاد سے منہ پھیرتا ہے اس کی زندگی تنگ ہوجاتی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھااٹھا ئیں گے''

سیساری خرابی عورت کے گھر سے نکلنے اور شرعی احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی، گھر سے نکلنے کا پہلا نقصان ہیہ ہوتا ہے کہ وہ حاصل شدہ نعت کو حقیر جانے لگتی ہے اور اپنے شوہر کو استخفاف کی نظر سے دیکھتی ہے، اس لئے کہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو گھر سے زیادہ برگتی زندگی اور اپنے شوہر سے زیادہ دل ش انسان کو دیکھتی ہے، خصوصاً جبکہ اس کا خاوند عمر رسیدہ یا تنگ دستی کا شکار ہو، نتیجہ ہے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف و خزاع کی زہر آلود فضا پیدا ہونے گئی ہے، جس کی وجہ سے بسااوقات معاملہ طلاق وافتر اق کی حد تک بہنچ جاتا ہے، پھر شادی، آبادی کی بجائے بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔

آج کل توعورت کو گھرسے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ، گھریر'' ٹیلی ویژن' کی صورت میں بربادی کے سامان موجود ہیں،اس لئے نیک عورتوں کو انتہائی احتیاط اور ہوش مندی کے ساتھ اپنی مستعارزندگی گزار نی چاہئے۔

جوعورت اپنے گھر سے وابسۃ رہتی ہے وہ سب سے زیادہ خوشحال نظر آئے گی اور اپنے خاوند کے ساتھ بڑی اچھی ہوگی، کسی اور کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گی، کسی نعمت کی استعمال کو بھی میال ہوی کے ناشکری نہیں کرے گی، خواہ وہ معمولی سی نعمت کیوں نہ ہو، شیطان کو بھی میال ہوی کے درمیان اختلاف ڈالنے کا موقع نہیں ملتا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش باش زندگی گزارتی ہے، یہ ساری برکت، گھر میں رہنے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔

اے میری مسلمان بہن! اسلام یہ چاہتا ہے کہ نیک ہوی کی معاشرت بہتر ہے بہتر ہو، وہ شک وشبہ کے مواقع سے دور رہے، اسی مقصد کے پیش نظر جب عورت اپنے کسی ضرورت کے لئے گھر سے باہر نکلے تو اس کے لئے لازی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑی چا در ماس ڈھانپ لے، نظروں کو جھکاتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ چلے اور راستہ کے بیٹی میں نہ چلے ۔ جیسا کہ حضرت ابو ہر بر ہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: '' راستہ کے بی میں چلنا عور تو ل کے لئے جا تر نہیں ہے۔'' (اپہتی فی شعب الایمان)

نیک بیوی راستہ کے کنارے کنارے چلتی ہے، اس کے بچ میں نہیں چلتی ، اگر راستہ کے نیا میں راستہ کے نیا میں اس پر لاز ما پڑیں گی، اور عورت کا احر ام و وقار بھی جاتارہے گا۔ کیکن راستہ کے ایک جانب چلنے میں بیقباحت بہت کم پیدا ہوگی، نیز وہ شک و شبہ کے موقع ہے بھی بچ گی، کیونکہ وہ تجاب میں نکل ہے اور احر ام اور وقار کے ساتھ جار بی ہے، ہرائی چیز سے دور ہے جواس کے لئے کی قشم کے شہبات کو پیدا کر سکتی ہو۔

www.besturdubooks.net

شدیدہ کے گھر سے نہ نکے اور گھر سے نکے بھی تو شریعت کی بتائی ہوئی حدیث نکے، اورا یسے
کام کے لئے نکل سکتی ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اگر ایک سلمان عورت،

ب پردہ حالت میں گھر سے نکتی ہو، راستوں میں بے محابا پھرتی ہواور مردوں کے ساتھ
اختلاط کرتی ہو، اور برغم خویش کام کاج کرتی ہوتو بیابیا مسئلہ ہے کہ جس کے لئے طویل وقفہ
(لمحہ) کی ضرورت ہے، جس میں وہ اپنفس کا محاسبہ کرے اور اپنے اعمال کاوزن کر بے
اور سوچ کہ اس کا دین کہاں گیا جس کو اس نے غیر مردوں سے با تیں کرنے کے سبب
کھودیا، بلکہ وہ عمل کہاں گیا، جس میں اس کو مسابقت کی کوشش کرنی چاہئے تھی، جس سے
مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کونفع ہوتا۔

اے مسلمان بہن اور نیک زوجہ! تجھے کیا ہو گیا؟ تم اپنے دین سے بے خبر ہو کر محض اینے دنیا کے کاموں کی فکر دامن کیر کئے ہوئے ہو۔

ذرا سوچئے! اگر (بالفرض) رسول کریم ﷺ آج کی عورتوں کو اور بازاروں میں ان کے حالات وحرکات کو دکھے لیتے اور آج کی عورتیں جن کا موں کو انجام دے رہی ہیں ، ان کو د کیصتے تو کیا فرماتے ؟

ہماری امال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ''اگر رسول اللہ ﷺ دیکھ لیتے کہ آج کی عورتیں کن حالات میں مبتلا ہیں تو ان کو گھر سے نگلنے کی اجازت نہ دیتے۔'' لینی مجد میں نماز پڑھنے کے لئے بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دیتے۔

حفرت عا ئشەصدىقەرضى اللەعنہا كاپەفرمان دصال نبوى ﷺ كے بچھى بى عرصہ كے بعد كاہے، پھرآج كل كى عورتوں كاكيا حال ہوگا! حالانكەپندرەصدياں بيت گئى ہيں۔

پس اے وہ نیک بخت اور خوش نصیب عورت جو زوجہ صالحہ کا مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی تمنار کھتی ہو! اپنے گھر کو اپنے اور کو اپنے کاموں کی خواہش رکھتی ہو! اپنے گھر کو اپنے اور لازم کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو اور ایسے کاموں کی جبتو میں لگو جو پروردگا ہے عالم کو راضی اور خوش کرنے والے ہوں۔
راضی اور خوش کرنے والے ہوں۔

## يرد كاخوب اجتمام يجيخ:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: "جس عورت نے اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ پر اپنے کپڑے اتارے اس نے اس پردے کوجواس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے، ہٹادیا"

'' کپڑے اتارنا''اجنبیوں کے سامنے پردہ نہ کرنے سے کنایہ ہے۔اور''اپخشوہر کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ میں' اس کا مفہوم یہ ہے کہ نیک بیوی اپنے شوہر کے گھر ہی میں اپنے کپڑے اتارتی ہے بعنی اپنے گھر ہی میں اپنے پردے کو اٹھاتی ہے، غیروں کے سامنے بے پردہ نہیں ہوتی۔اور''اس نے اس پردے کو جو اس کے اور خدا کے درمیان میں ہے ہٹادیا۔' اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے لئے کچھو ضاحت کی ضرورت ہے۔

قابل احر ام مسلمان بهن! الله تعالی نے لباس پہننے کا تھم اس لئے دیا تا کہ ہم اپنی شرمگاہوں کواس کے ذریعہ و هانہیں اور الله تعالی اپنے تھم میں کلی طور پر مخار ہے، جو جاہتا ہے تھم دیتا ہے، جب ایک ہوں کواپ رب کا خوف نہ ہو، قابل سر حصوں کو غیروں کے سامنے کھول دے، اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور جگہ میں کپڑے اتاردے لینی بے پر دہ ہوجائے تواس مورت نے یقینا اس پر دے کواٹھا دیا جواس کے اور اس کے رب کے درمیان تھا، عورت کو مزااس کے طرح می ، لینی جیسا عمل و لیک سزا، الله تعالی نے اس پر پڑے ہوئے پر دے کو ہٹا دیا یعنی اس کے فعل فتیج کی وجہ سے اس کورسوا کر دیا کہ اب اس عورت کو اس فضیحت ورسوائی سے نیجنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ملتی۔

"نیک بیوی" الیی حقیر اور گھٹیا حرکت سے بہت دور ہوتی ہے۔"نیک بیوی" بڑی ذمہ داری اور امانت داری کے احساس کے ساتھا پی زندگی بسر کرتی ہے، اللہ تعالی نے وہ امانت آسان وزمین کو پیش کی گرانہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا ،کین اس نیک عورت نے اس امانت کو برداشت کرنے کی ذمہ داری قبول کرلی۔" نیک بیوی" خود کو جنسی تسکین کامن ذریعے نہیں مجھتی "نیک بیوی" کی شان اس سے برتر اور عالی ہوتی ہے کہوہ سرکوں پر یا گھروں میں محض سامان زینت ہے کہلوگ اس کی طرف دیکھیں اور وہ

(عورت)ان کی دلکشی کا ذریعہ ہے۔

''نیک بیوی'' تو د نیاوآ خرت کا بهترین سامان اورقیمتی دولت ہے۔ (بحوالہ چیدہ چیدہ از نیک بیوی کی اعلیٰ صفات)

### ذمه داری نمبر.....۲۷

## ﴿ سسرالي رشتول كونظرا ندازمت سيجيح

ہمارے دور میں ایک نئی دہا ، چل پڑی ہے کہ عور تیں شو ہر سے تو ہر ممکن پیار جماتی ہیں (چاہے ظاہری طور پر ہی سہی) اور اس کے قو دارے نیارے جاتی ہیں کیکن شو ہر کے سامنے بھی اور غیر موجودگی میں بھی اس کے والدین ، بہن بھائیوں اور عزیز واقر باء کو گھاس نہیں ڈالتیں ۔ یقین جانے اگر ان باتوں کے باوجود آپ کا شو ہر سے اس بابت کوئی جھگڑا (تلخ کا لئی ) وغیر ونہیں ہوتی تو جان رکھئے ہیں بم چھٹنے کو ہی ہے اور جب بیمل رونما ہوگا تو اپنے ساتھ بہت کھے بہاکر لے جائے گا۔

چنانچیا گرآپ کی مالی حالت بہتر نہیں پھر بھی حتی الامکان شوہر کے بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحی اختیار کیجئے۔

الله عزوجل ارشاد فرماتا ہے: اورتم الله تعالیٰ کی عبادت اختیار کرواوراس کے ساتھ کسی چیز کوشریک مت کرواور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرواور اہل قرابت کے ساتھ بھی اور بیشوں کے ساتھ بھی اور بیشیوں کے ساتھ بھی اور بیشوں کے ساتھ بھی اور بیشوں کے ساتھ بھی اور ہم بھی دوروالے پڑوی کے ساتھ بھی ہوتمہارے دوروالے پڑوی کے ساتھ بھی ہوتمہارے مالکانہ قبضہ میں جیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جواپنے کو بڑا بھیتے موں، شیخی کی باتیں کرتے ہوں۔

(سورة النہاء)

صلەرخى كى ترغيب:

الله تبارك وتعالى اپن عبادت كاحكم ديتا ہے اور اپني توحيد كے ماننے كوفر ماتا ہے اور

اپنے ساتھ کی کوشریک کرنے سے روکتا ہے۔ اس لئے کہ خالق، رازق بھتیں دینے والا تمام مخلوق پر ہروقت اور ہر حال میں انعام کی بارش کرنے والاصرف وہی ہے تو لائق عبادت بھی صرف وہی ہوا۔ حضرت معاذرضی اللہ عنہ سے جب رسول اللہ فی فرماتے ہیں: جانتے ہواللہ تعالیٰ کاحق بندوں پر کیا ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں اللہ اور اس کارسول فی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ فی نے فرمایا یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھر رائیں۔ پھر فرمایا جانتے ہو، جب بندے یہ کریں تو ان کاحق اللہ کے ذمہ کیا ہے؟ یہ کہ آئییں وہ عذاب نہ کرے۔ پھر فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہو، وہی سبب بنے ہیں تمہارے عدم سے وجود میں آنے کا قرآن کریم کی بہت ہی آ بیوں میں اللہ سباعۂ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی ماں باپ سے سلوک واحسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے فرمایا:

"ان اشكرلى ولوالديك" (لقمان)

أور

"قضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا" (الاسراء)

یہاں بھی یہ بیان فر ماکر پھر تھم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی سلوک واحسان کرتے رہو۔ حدیث میں ہے سکین کوصد قد دینا صرف صدقہ ہی ہے۔ لیکن قریبی رشتہ دار کو دینا صدقہ بھی اور صلہ رحی بھی ہے۔

پھر فرمایا کہ یہ بیتیموں کے ساتھ بھی سلوک واحسان کرو۔اس لئے کہ ان کی خبر گیری
کرنے والا ،ان کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر نے والا ،ان کے ناز ونخ رے اٹھانے والا انہیں
محبت کے ساتھ کھلانے پلانے والا ان کے سرسے اٹھ گیا ہے۔ پھر مسکینوں کے ساتھ نیکی
کرنے کا ارشاد فرمایا کہ وہ حاجتمند ہیں ،خالی ہاتھ ہیں جتاج ہیں۔ان کی ضرور تیس تم پوری
کرو،ان کی احتیاج تم رفع کرو،ان کے کام تم کردیا کرو۔

ساس، سركوعزت د يحت بورك هر مين آب كى عزت بوجائ كى: معزت السركوعزت د يحت بورك هم مين آب كى عزت بوجائ كى: معزت السرض الله عند كت بين كدر سول كريم الله في الله عند كت بين كدر سول كريم الله في الله عند كت بين كدر سول كريم الله في الله عند كت بين كدر سول كريم الله في الله ف

بوڑ ھے خص کی اس کے بڑھا پے کے سبب تعظیم و تکریم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھا پے کے وقت کسی ایسے خص کو متعین کر دیتا ہے جواس کی تعظیم وخدمت کرتا ہے'' (بحوالہ جامع التر ندی)

اس حدیث کے ذریعہ گویااس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ جوشخص دوسروں کی تعظیم و خدمت کرتا ہے تو اس کی بھی تعظیم وخدمت کی جاتی ہے اور جولوگ اپنے بزرگوں کی تعظیم و خدمت نہیں کرتے اور اپنے بڑے بوڑھوں کی تحقیر کرتے ہیں وہ اپنے بڑھایے ہیں اپنے

چھوٹوں کی طرف سے ای تحقیر و تذلیل اور بے قعتی سے دوچار ہوتے ہیں۔

اس ارشادِ گرامی میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس جوان کی عمر دراز ہوتی ہے جو آپنے بڑے بوڑھوں کی تعظیم وخدمت کرتا ہے۔

منقول ہےایک بزرگ تھے جومصر میں سکونت پذیریتھے اور ان کا ایک مرید تھا جو خراسان میں رہتا تھا ایک مرتبدہ مریدایے شخ کے پاس کچھدن رہنے کے لئے خراسان ہے چل کرمصر پہنچا اور وہاں ایک طویل مدت تک شیخ کی خدمت میں رہاا نہی دنوں کچھ دوسرے بزرگوں کی جماعت اس کے شخ کی زیارت کے لئے آئی تو شخ نے اس مرید سے اشارہ کیا کہان بزرگوں کی سواری کے جانور تھام لووہ ان کے پاس سے چلا گیا اور ان حانوروں کی نگرانی کرنے لگا۔ مگراس کے دل میں بیدوسوسہ پیدا ہوا کہ میں جواتنی دور دراز ے سفر طے کر کے شخ کی خدمت میں آیا تھا بیاس کا نتیجہ ہے! بہر حال جب وہ بزرگ ان شیخ کے پاس سے چلے گئے اور وہ مریداینے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ عزیزمن!اس وقت میں نے تتہمیں ان بزرگوں کی سواری کے جانوروں کی دیکھ بھال پر جو متعین کیا تھا، تو اس کی وجہ سے نہ معلوم تمہارے دل میں کیا وسوسہ پیدا ہوا ہوگالیکن اتن بات يا در کھو کہ تہمیں اس خدمت کا بہت بڑا اجر ملے گا اور عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں اس درجہ پر پنجائے گا کہ تمہاری خدمت میں بوے بوے بزرگ اور اکابرآ سی گے اور پر خداکی طرف سے تمہارے پاس ایسے لوگ مقرر کئے جائیں گے جوان آنے والوں کی خدمت كريں گے۔ چنانچہ بيان كيا جاتا ہے كہان شخ نے جوكہا تھا وہ سيح ثابت موااورال شخص كى

ملاقات کے لئے آنے والے بڑے بڑے بزرگوں کی کثرت کی وجہ سے ہمیشہاس کے دروازے برخچراور گھوڑوں کا ایک ججوم رہا کرتا تھا۔

خوداس مدیث کے رادی حضرت انس رضی الله عندرسول خدا ﷺ کی خدمت کے سلسلے میں دین و دنیا کے بڑے بڑے اجروانعام سے نوازے گئے، چنانچہ جب وہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں ماضر ہوئے تھے تواس وقت ان کی عمر دس سال تھی اور جب تک آنخضرت ﷺ کی خدمت ہی میں صرف اس دنیا سے تشریف فر مار ہے ان کی زندگی کا سارا وقت حضور ﷺ کی خدمت ہی میں صرف ہوتا رہا۔ اللہ تعالی نے ان کو ایک بڑی نعت تو یہ عطا کی کہ ان کی حیات بہت طویل ہوئی اور وہ تقریباً ایک سوتین سال تک نہایت پاکیزہ اورا چھے احوال اور اطمینان وسکون کے ساتھ اس دنیا میں رہے۔ اللہ تعالی نے ان کو مال و دولت کی فراوانی سے بھی نواز ااور کشراولا دکی اس دنیا میں سرفراز کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک سولڑ کے تھے۔

قابل احترام بہن!صرف ساس،سسر،ی نہیں بلکہان کے بہن بھائیوں سے بھی اچھا سلوک روار کھئے۔

چنانچہ نبی کریم بھی کا فرمانِ عالی شان ہے حضرت عبدالمطلب بن رہیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) میں رسول کریم بھی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ غصہ میں بھرے ہوئے آئے۔ یعنی کی نے کوئی الیی حرکت کردی تھی یا کوئی الیی بات کہددی تھی جس سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کوشت غصہ آیا اور اسی غصہ کی حالت میں وہ آنخضرت بھی نے پوچھا کہ الی کیا بات پیش حالت میں وہ آنخضرت بھی نے پاس آئے۔ آنخضرت بھی نے پوچھا کہ الی کیا بات پیش آئی جس سے جہیں اتنا غصہ آرہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے اللہ کے رسول بھی! ہمارے (لیعنی بنی ہاشم) اور (باقی) قریش کے درمیان کیا (بیگا گی) ہے کہ جب وہ احر لیش کی ہوں اور جب ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو کشادہ روئی سے ملتے ہیں اور جب ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو اس طرح نہیں ملتے۔ رسول کریم بھی نے (حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات سی تو اس طرح نہیں ملتے۔ رسول کریم بھی نے (حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات سی تو اس طرح نہیں ملتے۔ رسول کریم بھی نے (حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات سی تو اس طرح نہیں ملتے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے قاطب ہوکر فرمایا جسم ہو اس کی کہ جماس کا چہرہ مبارک سرخ ہوگیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فاطب ہوکر فرمایا جسم ہے اس کا چہرہ مبارک سرخ ہوگیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فاطب ہوکر فرمایا جسم ہے اس

ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا، اگر وہ تم (اہل بیت) کواللہ اور اللہ کے رسول کی محبت وخوشنو دی حاصل کرنے کے لئے دوست نہیں رکھے گا۔' اور پھر فر مایا: لوگو جان لو! جس شخص نے خصوصاً میرے چچا کوستایا اس نے (گویا) مجھ کوستایا، کیونکہ کسی کا پچچااس کے باپ کی مانند ہوتا ہے۔' (بحوالہ جامع التر ندی)

قابل احترام بہن!ساس کواپنی ماں جتنااحتر ام دیجئے وہ آپ کواپنی اولا دیے بڑھ کر چاہنے کگے گی۔

چنانچاللدعز وجل في آن مين ارشادفر مايا:

"واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله" (مورة القرة)

"اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب لیا ہم نے (توریت میں) قول وقرار بی اللہ تعالیٰ کے اور بی اللہ تعالیٰ کے اور بی اللہ تعالیٰ کے اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا اور اہل قرابت کی بھی اور خدمت گزاری کرنا اور اہل قرابت کی بھی اور غریب محتاجوں کی بھی اور عام لوگوں ہے باپ کے بچوں کی بھی اور غریب محتاجوں کی بھی اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح (خوش ضلق سے) کہنا اور پابندی رکھنا نماز کی اور دادا کرتے رہنا زکو ق پھرتم (قول وقر ارکر کے) اس سے پھر اور ادا کرتے رہنا زکو ق پھرتم (قول وقر ارکر کے) اس سے پھر گئے، بجن معدود سے چند کے اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقر ارکر کے بیٹ جانا"

قابل احترام بهن! دیکھئے اس آیت میں بنی اسرائیل کوجوا حکام دیئے گئے اور ان سے جن چیز ول پرعہد لیا گیا، ان کابیان ہور ہا ہے اور ان کی عہد شکنی کا ذکر ہور ہا ہے۔ انہیں تھم دیا تھا کہوہ تو حید کو تسلیم کریں۔خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کریں۔نہ صرف بنی اسرائیل کو بلکہ تمام خلوق کو بہی تھم ہوا ہے۔ فرمان ہے:

 لین تمام رسولوں کوہم نے بہی تھم دیا ہے کہ وہ اعلان کردیں کہ قابل عبادت میرے سواکوئی نہیں۔سب لوگ میری عبادت کیا کریں اور پھر فرمایا:

"ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت" (مورة الخل)

لینی ہم نے ہرامت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی ہی عبادت کرواوراس کے سوادوسر سے معبودانِ باطل سے بچو۔

سب سے براحق اللہ تعالی ہی کا ہا اور اس کے تمام حقوق میں براحق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اللہ عبادکا عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ پھر حق تعالی کے بعد حقوق العباد کا بیان ہور ہاہے۔ بندوں کے حقوق میں ماں باپ کاحق چونکہ بہت براہے، اس لئے پہلے ان کاحق بیان ہوا اور ارشاد ہے:

"ان اشکولی ولوالدیک" (سورة لقمان) " در میراشکراوراین ال باپکابھی احسان مان" اور فرمایا: وقضی دیک .... (سورة نی اسرائیل)

تیرے رب کا فیصلہ یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کر اور مال باپ کے ساتھ احسان سلوک کرتے رہو۔

صحیحین میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بوچھا، یارسول اللہ ﷺ!
کون سائمل سب سے افضل ہے؟ آپﷺ نے فر مایا: نماز کو وقت پر اداکر نا۔ پوچھا کہ اس
کے بعد؟ فر مایا کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فر مایا اللہ کی
راہ میں جہاد کرنا۔

اورایک مجیح حدیث میں ہے۔ کسی نے کہا: حضور ﷺ میں کس کے ساتھ سلوک اور ہمائی کروں؟ آپﷺ نے فرمایا: اپنی مال کے ساتھ، پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا! پنی مال کے ساتھ۔ پھراور قرابت داروں مال کے ساتھ، پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمابا اپنے باپ کے ساتھ۔ پھراور قرابت دارول

کے ساتھ۔ (بحوالہ سلم شریف)

یتیم ان چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کامر پرست باپ نہ ہو۔ مکین ان کو کو کہتے ہیں جو اپنی ماں اوراپ بال بچوں کی پرورش اوردیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہوں۔

پھر فر مایا لوگوں کو اچھی طرح بات کہا کرو۔ یعنی ان کے ساتھ زم کلامی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ بھلی باتوں کا تھم دو، برائی سے روکو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھلائی کا تھم دو، برائی سے روکو۔ بُر دباری درگز راور خطاؤں سے معافی کو اپناشیوہ منالو۔

بیں کہ بھلائی کا تھم دو، برائی سے روکو۔ بُر دباری درگز راور خطاؤں سے معافی کو اپناشیوہ منالو۔

بی اچھا ختی ہے جے اختیار کرنا چاہئے۔ رسول اللہ بھٹے فرماتے ہیں: اچھی چیز کو حقیر نہ بچھو۔

اگراور پچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنتے ہوئے چرے سے ملاقات کرلیا کرو۔

(جمال من اچی)

پس قر آن کریم نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ پھرلوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ پھراچھی بات کہنے کا۔ پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر بھی کر دیا کہ نمازیں پڑھو، زکو ۃ دو۔ پھرخبر دی کہ ان لوگوں نے عہدشکنی کی اورعمو ما نا فر مان بن گئے مگرتھوڑے سے۔ اس امت کوبھی یہی حکم دیا گیا،فر مایا:

"واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا"

الله کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، آرشتہ داروں کے ساتھ، تیبوں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ ، قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ ، ساتھ والوں کے ساتھ ، مسافروں کے ساتھ ، لونڈی غلاموں کے ساتھ ، سلوک ، احسان ، بھلائی کیا کرو۔ یا در کھو تکبراور فخر کرنے والوں کو خدا پہند نہیں کرتا۔ الحمد لله کہ بیامت بہنب اور امتوں کے ان فرمانوں کے مانتے ہیں ، ان پڑمل پیرا ہونے میں زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔

جس گھر میں آئی ہیں اس کے پڑوس کا بھی خیال رکھے:

ا پنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ بھی اچھا برتا و کرواور نیک سلوک رکھو،خواہ

وہ قرابت دار ہوں یانہ ہوں۔خواہ مسلمان ہوں یا یہود ونفرانی ہوں۔ یہ بھی کہا گیا: جار ذی المقربی سے مرادر فیق سفر ہے۔ پڑوسیوں کے حق کے سلسلہ میں بہت کی حدیثیں ہیں۔ کچھ آپ بھی پڑھ لیجئے۔

منداحد میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں: مجھے حضرت جرئیل پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک وصیت ونصیحت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسیوں کو وارث بنادیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بہتر ساتھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جواپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش سلوک ہواور پڑوسیوں میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ہمسایوں سے نیک سلوک زیادہ کرتا ہو۔

فرماتے ہیں: انسان کو ہرگز نہ چاہئے کہاہیے پڑوی کی آسودگی کے بغیرخودشکم سیر ہوجائے۔ایک مرتبہآپ اللہ نے صحابہ سے سوال کیا، زناکے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے اسے حرام کیا ہے اور قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ آپ ﷺ نے فر مایا: سنو! دس عورتوں سے زنا کرنے والا اس محف کے گناہ ہے کم کنبگار ہے جوایے پروی کی عورت سے زنا کرے۔ پھردریافت فرمایا: تم چوری کی نسبت کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول عظم نے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام ہے۔ آپ اللہ نے فرمایا: سنوادس کھروں سے چوری کرنے والے کا گناہ اس خض کے گناہ سے ہلکا ہے جواپنے پڑوی کے گھرسے بچھ چرائے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ يارسول الله على الله الله كونسا كناه سب سے براہے؟ آپ على نے فر مايا: يدكم الله كے ساتھ شريك همراؤ ، حالانكه اى ايك نے تجھے پيداكيا ہے۔ ميں نے يو چھا: پھركونسا؟ فرمايا: يدكرتو ا بنی بروس کی عورت کے ساتھ زنا کرے۔ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں آنخضرت الله كان خدمت ميں حاضر ہونے كے لئے گھرسے چلا۔ وہاں پہنچ كرد كھتا ہوں كه ایک صاحب کھڑے ہیں اور حضور کی کھڑے ہیں اور باتیں ہورہی ہیں۔ در ہوگئ، یہاں تك كرجم آپ الله كتفك جانے كے خيال نے بے چين كرديا، بہت دير كے بعد آپ الله www.besturdubooks.net

لوٹے اور میرے پاس آئے۔ میں نے عرض کیا: حضور ﷺ! اس محض نے تو آپ ﷺ کو بہت دیر تک کھڑ ارکھا۔ میں تو پر بیٹان ہو گیا، آپ ﷺ کے باوں تھک گئے ہوں گے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اچھاتم نے انہیں دیکھا۔ میں نے کہا خوب اچھی طرح دیکھا۔ فرمایا، جائے ہودہ کون تھے؟ وہ جرئیل تھے۔ مجھے پڑوسیوں کے حق کی لقین کرتے رہے، یہاں تک کران کے حقوق بیان کئے کہ مجھے خیال ہوا کہ غالبًا آج پڑوی کووارث ہی تھمرادیں گے۔ کران کے حقوق بیان کئے کہ مجھے خیال ہوا کہ غالبًا آج پڑوی کووارث ہی تھمرادیں گے۔ (بحوالہ منداحم)

مندعبد بن حمید میں ہے، حضرت جابر بن عبداللد رضی الله عنه فرماتے ہیں: ایک شخف عوالی مدینہ سے آیا۔ اس وقت رسول الله ﷺ اور حضرت جرئیل اس جگه نماز پڑھ رہے تھے، جہاں جنازہ کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا: حضور ﷺ نے مرایا: تم نے انہیں دیکھا؟ اس کے ساتھ یہ دوسراکون شخص نماز پڑھ رہا تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے انہیں دیکھا؟ اس نے کہا: ہاں۔ فرمایا: تو نے بہت بڑی بھلائی دیکھی یہ جرئیل تھے، مجھے پڑوی کے بارے میں وصیت کرتے رہے۔ مجھے خیال ہوا کونقریب اسے وارث بنادیں گے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: پڑوی تین قسم کے ہیں، ایک حق والے یعنی ادنیٰ، دوحق والے اور تین حق والے یعنی ادنیٰ، دوحق والے اور تین حق والے یعنی اعلیٰ ہیں۔ ایک حق والا وہ ہے جومشرک ہواور اس سے رشتہ داری نہ ہو۔ دوحق والا وہ ہے جومسلمان ہواور رشتہ دار نہ ہو۔ ایک حق اسلام، دوسر احق پڑوی کا۔ تین حق والا وہ ہے جومسلمان بھی ہو پڑوی بھی ہواور رشتے ناتے کا بھی ہوتو حق اسلام، حق مسائیگی ، حق صلہ رحمی، تین تین حق اس کے ہوگئے۔

منداحمد میں ہے،حضرت عائشہ رضی الله عنهانے رسول الله ﷺ مدریافت کیا کہ میرے دو پڑوی ہیں، میں ایک کو ہدیہ جمیجنا جا ہتی ہوں تو سے بھجواؤں؟ آپﷺ نے فرمایا: جس کا درواز وقریب ہوا۔

طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضوکیا، لوگوں نے آپ کے پانی کو لینا اور ملنا شروع کیا۔ آپ نے پوچھا: ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جے یہ اچھامعلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کارسول اس سے محبت کریں تو اسے جاہئے کہ جب بات کرے پچ کرے اور جب امانت دی جائے تو ادا کرے۔ (تفییرابن کثیر) میں بیصدیث یہیں پرختم ہے۔

کیکن اگلا جملهاس کاسہوارہ گیا ہے،جس کا حقیقی تعلق اس مسئلہ سے ہے۔وہ یہ کہا سے چاہنے پڑوی کے ساتھ سلوک واحسان کرے۔

منداحمد میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھڑ االلہ کے سامنے پیش ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا۔ پھر تھم ہوتا ہے: صاحب البحب کے ساتھ سلوک کرنے کا۔اس سے مراد بہت سے مفسرین کے نزدیک عورت ہے اور بہت سے فرماتے ہیں مراد سفر کا ساتھی ہے اور یہ بھی نقل ہے کہ اس سے کہ سفر میں ہویا قیام کی حالت میں۔ابن سبیل سے مراد دوست اور ساتھی ہے۔عام اس سے کہ سفر میں ہویا قیام کی حالت میں۔ابن سبیل سے مراد مہمان ہے اور سیجی کہ جوراہ گزرتے ہوئے تھم گیا ہو۔پس اگرمہمان سے بھی بیمراد لی جائے کہ سفر میں جاتے ہوئے مہمان بنا تو دونوں ایک ہوگئے۔

این کام والیوں کا بھی خیال رکھئے:

اب یہاں پرغلاموں (آج کے دور میں گھریلو ملاز مائیں) کے بارے میں ہدایات
بیان فرمائی جارہی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی نیک سلوک رکھو۔ اس لئے کہ وہ غریب تو
تہمارے ہاتھوں اسیر ہے۔ اس پرتو تمہارا کامل اختیار ہے۔ تو تہمیں چاہئے کہ اس پرتم
کھاؤ اور اس کی ضروریات کا خیال رکھو۔ رسول کریم کھائی تو اپنے مرض الموت میں بھی اپنی
امت کواس کی وصیت فرما گئے۔ فرماتے ہیں: لوگو! نماز کا اور غلاموں کا خوب خیال رکھو۔ بار
بار فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ زبان رکے گئی۔ مند کی حدیث میں ہے آپ فرماتے ہیں تو
خود جو کھائے وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنے بچوں کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنی ہوی کو
کھلائے وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے۔

مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند نے ایک مرتبہ اپنے دار وغہ سے فر مایا کہ کیا غلاموں کوتم نے ان کی خوراک دے دی؟ اس نے کہا: اب تک نہیں دی۔ فر مایا جاؤ دے کرآؤ۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے انسان کو یہی گناہ کا فی ہے کہ جن کی خوراک کا وہ مالک ہے ان سے روک رکھے۔ مسلم میں ایک اور صدیث ہے کہ مملوک ماتحت کاحق ہے کہ اسے کھلایا، پلایا، پہنایا اور اوڑھایا جائے اور اس کی طاقت سے زیادہ کام اس سے نہ لیا جائے ۔ بخاری شریف میں ہے، جبتم میں کی کا خادم اس کا کھانا لے کرآئے تو تمہیں چاہئے کہ اگر ساتھ بھا کر نہیں کھلاتے تو کم از کم اسے لقمہ دولقمہ دے دو۔ خیال کروکہ اس کے پکانے کی گرمی اور تکلیف اس نے اٹھانی ہے۔ دوسری روایت میں ہے، چاہئے تو یہ کہ اسے اپنے ساتھ بھا کر کھلائے اور اگر کھانا کم ہوتو لقمہ دولقمہ ہی دے دیا کرو۔ آپ کھی فرماتے ہیں تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالی نے انہیں تمہارے ماتحت کردیا ہے۔ پس جس کے ہاتھ سے اس کا بھائی ہو، اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے اور اپنے پہنے میں سے پہنائے اور الیا کام نہ لے کہ وہ عاجز ہوجائے۔ اگر کوئی ایسا ہی مشکل کام آپڑے تو خود بھی اس کا ساتھ دے۔ (بحوالہ بخاری وسلم)

پھر فر مایا کہ خود ہیں ، متجب ، متکبر ، خود پسندلوگوں پراپنی فوقیت جمّانے والا ، اپ آپ
کوتو لئے والا ، اپ تئین دوسروں سے بہتر جانے والا اللہ کا پہندیدہ بندہ نہیں۔ گودہ اپ
آپ کو بڑا سمجھے لیکن اللہ کے ہاں وہ ذلیل ہے۔ لوگوں کی نظروں میں وہ حقیر ہے۔ بھلاکتنا
اندھیری ہے کہ خودتو کسی سے سلوک کر ہے تو اپنا احسان اس پرر کھے ، لیکن رب کی نعمتوں کا
جواللہ نے اسے دے رکھی ہیں، شکر نہ بجالائے۔ لوگوں میں بیٹھ کرفخر کرے کہ میں اتنا بڑا
آدمی ہوں ، میرے یاس بیہ ہے اور وہ ہے۔

ذمه داری تمبر.....۲۸

# ﴿ بميشه برداشت سے كام ليج ﴾

ایک دفعہ ہمارے نبی ﷺ شب قدر کی تعین بتانے کے لیے گھرسے باہر نکلنے، دیکھادو مسلمان لارہے ہیں، آپﷺ نے فرمایا ان کے لڑنے کی نحوست کی وجہ سے ججھے وہ مبارک تاریخ بھلادی گئی ہے۔

الله تعالی نے ہمیں اڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے ادراس کے نقصانات واضح فر مائے

میں، قرآن کریم میں اس کی نحوست کو یوں ارشا دفر مایا:

"فتذهب ريحكم"

"(لزائی ہے)تمہاری ہواا کھڑ جائے گ'

لینی اس عمل سے آپ کی سیجہتی اتحاد و محبت متاثر ہوتے ہیں اور روحانی قوت ختم ہو جاتی ہے۔

بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اپنے شوہر سے ناراض ہوجاتی ہیں تو بات جیت بند کر دیتی ہیں، مند پھیلائے ہوئے، یتوریاں چڑھی ہوئی، ایک کونے میں بیٹھی، کسی کام کو ہاتھ نہیں گارہی ہیں، کھانانہیں کھارہی ہیں، بچوں پر غصہ اتاررہی ہیں، شورو ہنگامہ کر رہی ہیں، اان کے خیال میں لڑائی، جھڑا'' بہترین وسیلہ' ہے جس کے ذریعے شوہر سے انتقام لیا جاسکتا ہے، لیکن ان طریقوں سے نہ صرف یہ کہ شوہر کو تنبیہ کی جاسکتی ہے بلکہ اس کے برے جاسکتی ہے بلکہ اس کے برے بالک آبر آمد ہونے کا بھی امکان ہے، ممکن ہے شوہر بھی جوانی کاروائی کرے اور ایسی صورت میں کئی دن تک آپ کا گھر لڑائی جھڑے ہے کا''میدان' بنار ہے۔

آپ چین چانس کی وہ بھی چیخ چلائے گا، آپ برا بھلا کہیں گی وہ بھی برا، بھلا کہے گا، آپ بات چیت نہیں کریں گی وہ بھی بات کرنا بند کرد ہے گا، یہاں تک کہ تھک ہار کرآپ اپنی کسی دوست یا رشتہ دار کی وساطت سے کسی بہانے سے سلح کریں یا میکے چلی جا ئیں لیکن یہ آپ کی آخری لڑائی نہیں ہوگی بلکہ زیاہ وقت نہیں گزرے گا، کہ پھر یہی سلسلہ شروع ہو جائے گا یعنی ساری زندگی اسی طرح لڑائی جھٹڑے اور شکش میں گزرے گی اور اس طرح خود آپ اپنی بدیختی کے اسباب فراہم کریں گی اور اپنے معصوم بچوں کی زندگیوں کو بھی عذاب میں بتلا کردیں گی، اکثر بچ جوا پے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں اور طرح طرح کی برائیوں میں گرفتار ہوجاتے ہیں ایسے ہی خاندانوں کے بیچے ہوتے ہیں۔

ممکن ہے ان لڑائی جھگڑوں ہے آپ کے شوہرا تناا کتا جا کیں کہاس'' بیہودہ زندگی'' پرعلیحدگی کوتر جیح دیں، ایک صورت میں آپ اپنے شوہر کی زندگی بھی برباد کریں گی اور خود اپنی بھی، کیکن آپ زیادہ گھائے میں رمیں گی کہ تنہا زندگی گڑارنی پڑے گی اور ماں باپ کے سر پر پڑی رہیں گی، یقیناً بعد میں آپ بچھتا ئیں گی لیکن اس وقت سے بچھتا وا بے سود ہوگا۔ لہذا بیاڑ ائی جھگڑے نہ صرف ہے کہ کسی درد کی دوانہیں بن سکتے ہیں بلکہ مزید پریشانیوں اور مصیبتوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔

قابل احترام بهن الزائی جھڑے سے اجتناب سیجے اگر شوہر کی کسی بات سے آپ بے صد غصہ ہوگئی ہیں، تو ذراصبر سے کام لیجے !! اور جب آپ کے حواس ٹھکانے آجا ئیں، تو اس غصہ ہوگئی ہیں، تو ذراصبر سے کام لیجے !! اور جب آپ کے حواس ٹھکانے آجا ئیں، تو اس کے بعد نرمی اور ملائمت سے اپنی ناراضگی کی وجہ اپنے شوہر سے بیان کیجے کیکن اعتراض کی شکل میں نہیں بلکہ اچھے لب و لہجے میں کہیے، مثلا آپ نے فلال محفل میں میری تو ہین کی تھی یا میری فلال بات نہیں مانی، کیا بید مناسب ہے کہ آپ میری نبیت ایس ایس ایس کی آخل میری نبیت ایس کریں؟ اس قسم کی گفتگو سے آپ کا مسئلہ ل ہوجائے گا اور آپ کے شوہر کو نبیت ایس کی بینی کرنے کی فکر کرے گا، آپ کوالیک وفا دارخوش اخلاق اور نبیک ولائق خاتون کی حیثیت سے پہنچانے گا اور بیا حیاس اس کے اخلاق و کر دار اور طرز نبیک ولائق خاتون کی حیثیت سے پہنچانے گا اور بیا حیاس اس کے اخلاق و کر دار اور طرز ممل پرانچھا اثر ڈالے گا۔

حضرت رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں: ''اگر دومسلمان آپس میں بات چیت بند کر دیں اور تین دن تک صلح نہ کر لیس تواسلام سے خارج ہوجا ئیں گےان میں جوصلح کرنے میں پیش قدی کرے گا قیامت میں وہ پہلے بہشت میں جائے گا۔'' (مقلوۃ ۔ ریاض الصالحین) قابل احترام بہن! آپس کی تحرار سے پہلے ہی اپنے غصے پر کنٹرول کر لیجئے! احادیث سے ثابت ہے کہ غصے کے وقت شیطان انسانی رگوں میں خون کے دوڑنے کی طرح قابض ہو جاتا ہے اور پھروہی تباہی بخنے اور ہاتھ پیرول کے غلط سمت پر چلنے کی طرف مجبور کر دیتا ہے۔ ایسے موقعہ پر ذرااحتیاط سے کام لیجئے اور غصہ کو پی جائے، وضو کیجئے یا نماز پڑھئے یا اپنی اس حالت یعنی لیٹنے، بیٹھنے، کھڑے ہونے کی حالت کو بدل لیجئے!! غصہ جاتار ہے گا۔ اپنی اس حالت یعنی لیٹنے، بیٹھنے، کھڑے ہونے کی حالت کو بدل لیجئے!! غصہ جاتار ہے گا۔ اپنی اس حالت یعنی لیٹنے، بیٹھنے، کھڑے ہونے کی حالت کو بدل لیجئے!! غصہ جاتار ہے گا۔ میری بہن! گھرسے باہر مرد گوگونا گوں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میری بہن! گھرسے سابقہ پڑتا ہے، جب انسان تھکا ماندہ گھر آتا ہے تو اکثر اسے معمولی مختلف تم کے افراد سے سابقہ پڑتا ہے، جب انسان تھکا ماندہ گھر آتا ہے تو اکثر اسے معمولی

بات بھی ناگوار ہوتی ہے اور اسے غصر آ جا تا ہے ایک حالت میں ممکن ہے بیوی بچوں کے ساتھ ذیادتی کرے۔ ساتھ ذیادتی کرے۔

ہوشیار اور بمحمد ارعور تیں اس وقت غصے کا جواب بخی سے نہیں دیتیں ، نیک عور تیں اپنے شوہر کی مشکلات اور پریشانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے حال زار پر رحم کھاتی ہیں ،اس کو غصے میں دکھے کرصبر وسکون کا مظاہر و کرتی ہیں ،حضور نبی اکرم رحمت مجسم ﷺ کا فرمان ہے۔

"الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" ( بوالم كاوة شريف)

''پہلوان اور بہادروہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابور کھتا ہے'' لڑ ائی جھگڑ انہیں کرتا بلکہ خاموثی سے اس حالت کا مقابلہ کرتا ہے۔

قابل احر ام بهن اگرآپ کے شوہر خصہ پر کنٹرول نہیں کر سکے تو آپ اس کا جواب نرمی اور برداشت سے دے کرغصے کے نقصانات سے پی سکتی ہیں۔

قابل احرّام بهن! ہمیشہ دوسروں کے لیے خیرخواہی کا سوچئے، رسول خدا ﷺ کی زندگی کے واقعات میں ہمیں جورہنمائی اور جوطریقہ ملتا ہے، یہی مومن کا اصل مزاج ہے، مومن کے دل میں دوسروں کے لیے خیرخواہی ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی ایک مومن کے لیے وہی بہتر چیز چا ہے لگتا ہے، جس کا وہ خودخواہاں ہو۔ مومن دوسرے کی ہدایت کا حریص ہوتا ہے، اس لیے جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص صحیح راستہ اختیار کرنے پرآ مادہ نہیں ہے تو وہ اس کے خلاف بد دعانہیں کرتا بلکہ اس کے تق میں خیرخواہی کے جذبات رکھتا ہے اور اپنے خدا سے یہ درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دے۔ اللہ کے پیارے حبیب ﷺ فرماتے ہیں:

"واعف عن من ظلمک" (بحواله محلوة شریف) " (بحواله محلوة شریف) " به و تخص تا انسافی کرے تواس سے درگز رکز"

معجد نبوی میں پیشاب کرنام بحد کی بے حرمتی کی آخری فتیج صورت ہے گر ایک واقعہ میں ایسی فتیج حرکت پر بھی رسول اللہ ﷺ نے تنبیہ کرنا پہند نہیں فرمایا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اعرابی جب اپنے قبیلے میں واپس گیا تو اس نے قبیلے والوں سے کہا کہ میں مدینہ گیا اور وہیں www.besturdubooks.net میں نے مسلمانوں کی مقدس عبادت گاہ میں پیشاب کر دیا ، مجمہ بھی وہاں موجود تھے، گر خدا کی متم مجمہ بھی نے مجھ کوجھڑ کا اور نہ مجھ پر غصہ کیا۔ اس اعلی سلوک کا بتیجہ یہ ہوا کہ وہ اعرابی اور اس کے قبیلے کے دوسر بے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل اسلام کو چا ہیے کہ فتیج ترین معاملات میں بھی ان کی خیرخوائی کا پہلو غالب رہے اور وہ انسانوں سے درگذر کریں ، لوگوں کی بری حرکتوں کے باوجودان کے او پرختی کرنے والے نہ انسانوں سے درگذر کریں ، لوگوں کی بری حرکتوں کے باوجودان کے او پرختی کرنے والے نہ بنیں ، اہل اسلام کو ہر حال میں نرمی کا طریقہ اختیار کرنا ہے ، خواہ دوسروں کی طرف سے کتنا بیس متعال انگیز معاملہ کیوں نہ کیا گیا ہو۔

### شوہر سے درگز رکارویہ، اچھی پیش رفت ہے:

خاتون کرم!!معصوم پنیمران خدا کے علاہ ہرانسان سے خطااور لغزش سرز دہوتی ہے،
دوآ دمی جوساتھ زندگی گزارے ہیں وہ آپس میں ایک دورسرے کے معاون اور مددگار
ہوتے ہیں، لہذا آئیں ایک دوسرے کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے، تا کہ
زندگی کی گاڑی بخوبی چلتی رہے اور اس سلسلے میں اگر شخت گیری سے کام لیا گیا تو تعاون
ناممکن ہوجائے گا، لہذا دوساتھ رہنے والے انسانوں، دو ہمسائے، دور فیق، دوساتھی اور
میاں ہوی کو اجماعی زندگی میں عفو و درگزر سے کام لینا چاہے۔ چوتھے پارے میں قرانی
اصول ہے۔

"والعافين عن الناس"

''اور (نیک لوگ) دوسروں کومعاف کرنے والے ہیں''

پھریمل کیجئے اورصاف کہہ دیجئے میں نے آپ کواللہ کے لیے معاف کیا میرا آپ پر کوئی شکوہ نہیں ہے۔

قابل احترام بہن! ممکن ہے آپ کے شوہر سے کوئی غلطی یا غلطیاں ہوجاتی ہوں ممکن ہے غصے کی حالت میں وہ بھی آپ کی تو ہین کر سے یا اس کے منہ سے نا مناسب الفاظ نکل جائیں یا اپنے آپ میں ندر ہے اور مار پیٹ کرد سے یا ایک بار آپ سے جھوٹ بول د سے یا کوئی ایسا کام کر سے جو آپ کو لیندنہ ہو، اس قتم کی خطائیں ہر مرد سے سرز د ہوتی ہیں ، کیکن

اس کو معاف کردیں اور اس موضوع کو نہ چھیڑیں وہ عذر خواہی کرے تو فور اس کو قبول کر لیں۔اسے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے شوہر، خاندان سے انس و محبت ہے، لہذا وہ آپ کی قدر پہچانے گا اور اس کی محبت میں گئی گناہ اضافہ ہو جائے گا۔

کیا یہ بات افسوس ناک نہیں کہ عورت اس قدر کینہ پرور ہو کہ اپنے شوہر کی ایک معمولی عظمی کو برداشت نہ کرسکے اوراس کے سب شادی کے مقدس بندهن کو قر ڈالے۔

قابل احترام بہن! آپ اصلاح احوال کرتے ہوئے شوہر میں دلچی کو بڑھا کیں وہ

یہ کہ دینی و دنیاوی ترتی میں ان کی مسلسل معاونت کریں ،اس پر اللہ تعالی ہے اچھے نتائج کی امیر رکھیں۔ والی الله توجع الامود اور سب کام اس کی طرف جاتے ہیں۔ (الترآن) فرمہ دار کی نمبر ..... ۲۹

## ﴿ بميشه قناعت اختيار سجيح ﴾

قابل احترام بہن!جوخوراک، رہائش اور کپڑے مل جائیں ان پرصبر اور اللہ کاشکر کریں بیصبر اورشکروہ صفات ہیں جن سے اللہ کی رحمت اس کے بندوں کے ساتھ ہوجاتی اور قرآنی وعدوں کے مطابق اس کی فعتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

حضورنبي كريم الله فرماتے ہيں:

" ماقل و کفیٰ خیر مما کثرو الهیٰ" (رداه ابولیم)
"(دنیا کاسامان) جوکم ہواور کافی ہو(وہ) بہتر ہے اس سے جوزیادہ ہواور (اللہ کے ذکر سے ) غافل کردئے

قابل احترام بہن! اس حدیث میں مال کی حرص سے بیخے اور تھوڑ ہے مال پر صبر کی تلقین کی گئی ہے اور وضاحت کی گئی ہے کہ دنیا اور جواس میں ہے اس وقت تک انسان کے لیے مفید ہے جب تک کہوہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اس کی موجود گی میں اعمال ہے دوری نہ ہو۔

جو مال دکھاوے، ریا کاری اور لا لیخی چیز وں کا ذریعہ بن جائے ، وہ انسان کے لیے www.besturdubooks.net کس طرح مفید ہوسکتا ہے؟ ، صبر اور شکر سے انسان نہ صرف پریشانیوں سے بچار ہتا ہے، بلکہ اس کی زندگی بہت ی تلخیوں سے بچی رہتی ہے، کاش ہمیں شکر کی دنیاوی کرم فر مائیوں کا اندازہ ہوجائے اور تھوڑے پرصبر کی دولت مل جائے تو ہم بہت ی تکلیفوں سے نی جا کیں۔ اس لیے میری بہن! بھی بھی شکر کا دامن نہ چھوڑ ئے۔

خادند کی طرف سے جو پہننے، کھانے اور رہنے کوئل جائے اس کی تعریف کیجئے، تذکرہ کرتے رہنے، اور صاف کہدد بیجئے
کرتے رہیے، اپنے اردگرد سے متاثر ہوکر شکوہ کی کیفیت پیدا نہ کیجئے، اور صاف کہدد بیجئے
کہ ہم روکھی سوکھی کھالیس گے، آپ صرف رزق حلال کی کوشش کریں اور احکام الٰہی کی
یابندی کریں، کیونکہ ہمارے نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

"التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشداء" (تنى ثريف)

'' تاجرسچا امانت دار (قیامت کے دن) نبیوں کے ساتھ ہوگا اور پچوں کے ساتھ (ہوگا)اورشہیدوں کے ساتھ (ہوگا)''

اس حدیث میں اسلامی اصولوں یعنی سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والوں کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن ان کا حشر انعام یا فقہ لوگوں کے ساتھ ہوگا وجہ اس کی میہ ہے کہ ایمان دار تاجر پوری دنیا میں اسلام کی شان کا ذریعہ ہے، اور اس کی دیانت کی وجہ سے کفار کے قلوب اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔

میری بہن! آپ کے تھوڑے ہے ایٹارے آپ کا شو ہر کہاں سے کہاں بہائی جائے گا۔جس طرح کہ بیفر مان آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے کہ:

"طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة" ( بحالة يهق )

''حاصل کرنا حلال روزی کا فرض ہے( دور ہے ) فرائض کے بعد''

اس حدیث پاک میں ارکان اسلام ،نماز ،روزہ ، جج ،زکو ۃ اور اقرار تو حید کے ساتھ ساتھ زرق حلال کوبھی ضروری قرار دیا گیا ہے بلکہ یہ ایک ایسا فرض ہے جو دوسر نے فرائض کی تکیل کا ذریعہ بنتا ہے ،ان سب فرائض کا ثواب آپ کو ملے گا۔

### بے جاتو قعات جھوڑ ہے اور سادگی اختیار کیجئے:

فرمان ني الله ہے:

"البذاذة من الايمان"

"سادگی ایمان کا حصہ ہے" (بحوالہ ریاض الصالحین)

تمام افراد کے مالی وسائل اور آمدنی کیسال نہیں ہوتی ہجی ایک معیار کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے ، ہر خاندان کواپی آمدنی اور اخراجات کا حساب خود کرتا چاہئے اور اپی آمدنی کے مطابق خرج کرتا چاہئے ، زندگی ہر طرح گزاری جاسکتی ہے ، پیدد انشمندوں کا شیوہ نہیں کہ غیر ضروری چیزوں کی فراہمی کے لیے قرض اور بعد میں اس کی قیمت ادا کرتے پھریں۔

فاتون عزیز! آپ گھر کی ما لکہ ہیں، عاقلہ اور بجھدار ہیں، اپنی آ مدنی واخراجات کا اندازہ کیجئے اورد کیھئے کہ س طرح خرج کیا جائے کہ آپ کی عزت و آبرو قائم رہے اور آپ کے پاس ہمیشہ کچھر قم محفوظ بھی رہے، عاقبت اندیش سے کام لیجئے، دوسروں سے مقابلہ نہ کیجئے، اگر کسی عورت کوئے ڈیز ائن کالباس پہنے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کی ملل حالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ بھی ویسا ہی لباس خرید کیس تو اپنے شو ہر کواسے خرید نے لیے مجبور نہ کیجئے .....

اگرآپ ہمسائے کے گھر میں کوئی خوبصورت سجاوٹ کی چیز دیکھیں تو اپنے شوہر کی جان نہ کھا ئیں کہوہ بھی ولی ہی چیز لائے ، آپ جانتی ہیں کہ آپ کی مالی حالت اور آ مدنی اس بات کی اجازت نہیں وہ ہی تو پھر کیوں اپنے شوہر کو قرض لینے ، بعد میں قیمت ادا کرنے ، قسطوں پرخرید نے اور نا جائز کا موں کو انجام دینے کے لیے مجبور کرتی ہیں؟ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ تھوڑ سے مرسے کام لیس کہ آپ کی مالی حالت سدھر جائے ۔ یا اپنی آ مدنی میں سے ہر ماہ تھوڑی رقم پس انداز کرتی رہیں اور پچھر قم جمع ہوجانے کے بعد جدا قیمت ادا کر کے پندیدہ چیز خریدلیں۔

#### ذمه داري تمبر....ه

# ﴿ رشتول کوبگاڑنے والی خواتین سے بچئے ﴾

قابل احترام بہن! پی قسمت پر راضی رہیے، کسی عورت یا مرد کی باتوں میں آ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہوجائے بعض عورتوں کی بیادت ہے۔

شوہرا گرتیل فروش ہےتو کہتی ہے کہتمہارےشو ہرکے پاس سے تیل کی بوآتی ہے۔تم سی طرح اس کے ساتھ نباہ کرتی ہو؟

اگرموچی ہے تو کہے گی بھلاموچی سے کیوں شادی کی؟

اگرڈ رائیورہے تو کان بھرے گی کہتمہارا شوہر ہمیشہ سفر میں رہتا ہے بیتمہارے لیے اچھانہیں ہے۔

اگر قصاب ہے تو کہتی ہے اس کے پاس سے گوشت کی بوآتی ہے۔

اگر دفتر میں کام کرتا ہےتو کہتی ہےا ہیے آ دمی کو زندگی اور دفتر میں ذرا بھی آ زادی حاصل نہیں ہوتی۔

اگرغریب اورکم آمدنی والا ہے تو کہتی ہے ایسے غریب کے ساتھ کیسے گز ارا کرتی ہو۔ افسوس! تم ایس خوبصورت اور میاں ایسا بدصورت؟ اور بے ہنگم کیسا چھوٹے سے قد کا،کالا اور دبلا پتلا لاغرہے، بھلاایسے مردسے کیوں شادی کی تھی؟

كيامال باب كو بهارى تقيس كرايسة دى سے تهميں بياه ديا؟

اے تمہارے توسینکڑوں رشتے آئے ہوں گے افسوں! تمہیں ایسے جاہل کے پلے
باندھ کرساری خوشیوں سے محروم کر دیا نہ سینما، نہ تھیڑ، نہ تفریح، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اے
تہارا میاں کیسا بد مزاج ہے، جب بھی اسے دیکھتی ہوں، تیوریاں چڑھی ہوئی، ایسے ناک
چڑھے کے ساتھ کیسے گذارہ کرتی ہو؟ اتنا پڑھ کھا کر بھلاا یک دیہاتی سے کیوں شادی کردی؟
یہ اور ای قتم کی دوری سینکڑوں باتوں کا عورتوں کے درمیان تبادلہ ہوتا رہتا ہے،
دراصل اس قتم کی بے لگام باتوں کی مورتوں کو پھھاس طرح پڑجاتی ہے کہ وہ ذرا

بھی نہیں سوچتیں کہ ان باتوں کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ انہیں ذرا بھی فکر نہیں کہ مکن ہے کہ
ان کا ایک جملہ سی عورت کو اپنے شوہر سے بدخن کر دے اور آخر کا راس کے نتیج میں طلاق
اور علیحد گی بلکہ قبل و غارت گری اور بسابسایا گھر تباہ و برباد ہو جائے ، اس قتم کی عورتیں در
حقیقت انسان کی صورت میں شیطان ہوتی ہیں ، وہ خاندانوں کی خوشحالی اور سکون واطمینان
کی دشمن ہوتی ہیں ، جس طرح شیطان کا کام دشمنی ، اختلاف اور نفاق پیدا کرنا ہے اس طرح
پیمورتیں بھی خوش وخرم گھر انوں کو در دناک اور تاریک قید خانوں میں تبدیل کر دیتی ہیں ،
اب پیمورکرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چا ہیئے؟ ہمارے معاشرے کی جملہ خرابیوں میں سے بیا یک
انتہائی بری اور تباہ کن خرابی ہے ، حالانکہ اسلام نے اس چیزی تحق سے ممانعت کی ہے لیکن ہم
اس ذلیل عادت سے دشم دار ہونے برتیا نہیں ہے۔

قابل احترام بہن!اس طرح کی عورتوں کے پیچھے لگنے سے پہلے جان لیں کہان کا پنا انجام کیا ہونے والا ہےارشاد ہے۔

'' حضرت ابو ہر رہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا! وہ خص ہم میں سے نہیں '' جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے ، یا کسی غلام کو اس کے آتا کا کا خلاف بنائے'' کا خلاف بنائے''

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اکسانے اور خلاف بنانے کے عادی ہوتے ہیں چنانچہ بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکساتی ہیں ، اس کی شکایت اور بے تو جہی کو اس کے ذہن میں اس طرح ڈالتی ہیں کہ عورت کوشو ہر سے نفرت اور شکایت ہوجاتی ہے ، بھی لڑائی تک کی بھی نوبت آجاتی ہے۔

مثلاً کہتی ہیں''تمہارے شوہر کی تو اتن آمدنی ہے پھر بھی تمہیں اچھی طرح نہیں رکھتا'' زیورنہیں بنا کر دیتا، دوسروں پرخرچ کرتا ہے تم کو دھیلا بھی نہیں دیتا''بھائی، بہن، ماں باپ کوتو خوب تم سے چرا کر دیتا ہے تم کو کیا دیتا ہے؟ اپنی بہن کو بیلا کر دیا تم کو یو چھا بھی نہیں، اس قسم کی باتوں سے شوہر کے خلاف کر دیتی ہیں سویہ جائز نہیں، کسی کے گھر کو بگاڑ نا تعلقات کوخراب کرنا سی بھی طرح درست نہیں، اس سے بچنا چاہئے، یہ جہنم کے اعمال ہیں۔ کٹنی قتم کی بیعورتیں،اس قتم کی باتیں کر کے اپنے چند مقاصد پورے کرتی ہیں، یا تو رشنی اور کینے کے سبب اس قتم کی باتیں کرتی ہیں، تا کہ کسی خاندان کو تباہ کر دیں، یا جزبہ رشک وحسدان کو عیب جوئی پرمجبور کرتا ہے یا اس قتم کی باتوں سے ان کا مقصد فخر اورخودستائی موتا ہے اور دوسروں کے سامنے بیان کر موتا ہے اور دوسروں کے سامنے بیان کر دیں یا بیوجہ بھی ہوسکتی ہے کہ انہیں خود اپنے عیب وقق کا علم ہواوران کا احساس کمتری انہیں دوسروں پر تقید کرنے پر ابھارتا ہے یا سادہ لوح عورتوں کو فریب اور دھوکا دینا ان کا مقصد ہو سکتا ہے یا اس طریقے سے اپنی ہمدر دی اور خیرخوا ہی جانا چاہتی ہیں، بعض عورتیں بلامقصد سرف تفریح اور شغلے کے طور پر اپنی گندی عادت سے مجبور ہوکر ایسا کرتی ہیں۔

بہرحال! یہ بات تومسلم ہے کہ ان کا مقصد خیرخواہی یا ہمدردی نہیں ، یہ بری عادت جو ہمارے ساج میں مردوں اور عور توں دونوں میں پائی جاتی ہے اس بے نتائج بے حد خطرناک ہوتے ہیں ، یہ خراب عادت دوستوں کے درمیان رخنہ ڈال دیتی ہے، جنگ وجدل کا سبب بنتی ہے، خوش وخرم زندگیوں کا شیرازہ بھیردیتی ہے، اس کے باعث کس قدر قل وخون ہو جاتے ہیں، انہیں کیا معلوم ہے کہ ان کی ذرای چرب لسانی سے ایک گھر انہ اور اس کی خوشیاں خطرے میں پر جاتی ہیں۔

اگراپی اوراپخ شوہراور بچوں کی بھلائی چاہتی ہیں تو ایسےلوگوں سے ہوشیار رہے اور اس قتم کے'' شیطان صفت' انسانوں کے بہکاوے میں نہ آ جائے، ان کی'' ظاہری ہمدردی' سے دھوکا نہ کھائے، یقین سیجے ایہ آپ کے دوست نہیں بلکہ آپ کی خوش بختی اور پرمسرت زندگی کے دشمن ہیں،ان کا مقصد آپ کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دینا ہے سادہ لوجی اور ہربات پر جلدی یقین کر لینے کے عادت سے پر ہیز کیجے۔

اپنی ہوشیاری کے ذریعان کے فاسد مقاصد کو بھانپ لیجئے اور اگریہ آپ کے سسر
یا ساس یا شوہر کی برائی کرنا چاہیں تو ان کوفوراً ٹوک دیجئے اور بغیر کسی تکلف سے صاف
صاف کہد دیجئے کہ ہمار نے اور آپ کے درمیان دوئی اور آمدورفت کا سلسلہ اس صورت
میں برقراررہ سکتا ہے کہ آئندہ میرے شوہر کے خلاف ایک کلمہ بھی نہ کہیں، میں اپنے شوہر کو

پند کرتی ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ کومیری اور میرے شوہراور بچوں کی خی زندگی سے کوئی سروکارنہیں رکھنا جا ہئے۔

آپ کاس دوٹوک لب واہجہ سے وہ اوگ اندازہ لگالیں گے کہ آپ کوا ہے شوہراور بچوں سے شدیدلگاؤ ہے، الہذا آپ کو گمرہ کرنے سے مایوں ہوجا کیں گے اوراس طریقے سے آپ ہمیشہ کے لیے ان کے شروفساد سے محفوظ ہوجا کیں گی، اس بات کی فکر نہ کیجئے کہ یہ بات ان کی رنجیدگی کا باعث ہوگی اور آپ کی دوئی میں فرق آئے گا، کیونکہ اگر وہ اوگ واقعی آپ کے دوست ہیں تو نہ صرف یہ کہ ناراض نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی اس عاقلانہ یاد آوری سے متنبہ ہوجا کیں گے اور آپ کا شکریہ اور آگر دوست کی صورت میں آپ کے دیشن ہوجا کی بہتر ہے کہ آپ ان سے میل جول ترک کردیں اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ اس گندی عادت سے دستمروار ہونے کو تیار نہیں تو بہتری اس میں ہے کہ ان سے ممل طور پر تعلقات مقطع کرلیں کیونکہ ایسے لوگوں سے دوئی اور میل جول ممکن ہے آپ کے لیے بہتی کے اسباب فراہم کردے۔

# ﴿مراجع ومصادر﴾

| حضرت قاضی ثناءالله پانی پی ً        | تفسيرِ مظهري             |
|-------------------------------------|--------------------------|
| حضرت مفتی شفیع عثمانی "             | معارف القرآن             |
| حضرت امام بخارگ                     | بخاری شریف               |
| عفرت امام سلمٌ                      | مسلم شريف                |
| حضرت امام ترمذي المام ترمذي         | تر مذی شریف              |
| حضرت امام بخارگ                     | الا وبالمفرد             |
| حضرت مولا نامنظوراحمر نعماني "      | معارف الحديث             |
| حضرت نواب محمر قطب الدينٌ           | مظاہر حق جدیہ            |
| حضرت شاه ولى الله محدث و الموكُّ    | حِبّة الله البالغه       |
| حضرت ابوليث سمر قند گُ              | تنبيهُ الغافلين          |
| حضرت امام غزالی ا                   | احياءالعلوم              |
| حضرت مولا نااشرف على تهانو گ        | تخفه زوجين ً             |
| حضرت مولا نااشرف على تهانويٌ        | آ داب المعاشرت           |
| حضرت مولا نااشرف على تهانويٌ        | بهشتی زیور               |
| حضرت مولا نااشرف على تھانويٌ        | حقوق الاسلام             |
| جفرت مولا نااشرف على تهانويٌ        | لتبلغ                    |
| حضرت قاری طیب صاحبٌ                 | خطبات حكيم الاسلام       |
| د اکٹرعبدالحی عار فی ا              | خواتین کے لئے شرعی احکام |
| حضرت مولا نا يوسف لدهيا نوى شهيدً   | آپ کے مسائل اور ان کاحلٰ |
| حضرت مولا ناخمه یوسف لدهیانوی شهیدً | اصلاحی مواعظ             |

|                                        | ······································ |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| حضرت مولا نا عاشق الليّ                | حقوق الوالدين                          |
| عفرت مفتی محمد زید مظاہری ندویٌ        | سلامی شادی                             |
| حضرت علامه محمودمهدي استبول م          | تخفة العروس                            |
| مجلس علاء جنوبي افريقه                 | صالح خاوند                             |
| مجلس علاء جنوبي افريقه                 | صالح بيوي                              |
| عفرت مولا نامحد حنيف عبدالمجيد صاحب    | تخفه دولها                             |
| عفرت مولا نامحمر حنيف عبدالمجيد صاحب   | تخفه دلهن                              |
| جناب محرادريس صاحب                     | مسلمان خاوند                           |
| جناب محرادريس صاحب                     | مىلمان بيوى                            |
| حفرت مولا نامفتی عبدالرؤ ف سکھروی صاحب | شادی بیاہ کے اسلامی احکام              |
| حضرت مفتى تقى عثانى صاحب               | اصلاحی خطبات                           |
| جفرت مولا ناذ والفقار نقشبندي صاحب     | خطبات فقير                             |
| عفرت مولا نااسكم شيخو پوري صاحب        | ندائے منبر ومحراب                      |
| جناب محمد ثانی صاحب                    | رسول اکرم ﷺ کی از دواجی زندگی          |
| جناب عظیم احمرصاحب                     | پرُمسرت از دواجی زندگی                 |
| ڪيم مير محمدا قبال قادري               | نسوانی از دواجی مسائل کا قر آنی حل     |
| بناب صديق حسنٌ                         | اسوهٔ خوا تین                          |
| جناب مفتى عبدالغنى صاحب                | اسلام میں میاں بیوی کے حقوق            |
| جناب عبدالغفور صاحب                    | مىلمان كىشادى                          |
| جناب الشيخ عبدالله ايراني صاحب         | خوشگوراور پرسکون زندگی                 |
| جناب اسدالله نعمانی صاحب               | شادی کاشرعِی معیار                     |
| ,                                      | از دواجی زندگی                         |
| دا كثر آفتاب احمد شاه                  | آدابِمباشرت                            |
|                                        |                                        |

| آصف بخاری صاحب              | نکاح مبارک                     |
|-----------------------------|--------------------------------|
| جناب ابن فريدصاحب           | گھر بلو جھکڑ ہےاوران کاحل      |
| جناب آغاا شرف صاحب          | كامياب از دواجی نفسيات         |
| جنابرانارخمٰن ظفرصاحب       | کامیاب از دواجی زندگی          |
| مترجم مولانا خالدمحمودصاحب  | نیک بیوی کی اعلیٰ صفات         |
| مولا ناوحيدالدين خان صاحب   | عورت معمارانسانیت              |
|                             | گھر بلوتشد د                   |
| مولانا ابوالكلام آزاد       | مسلمان عورت                    |
| ما فظ صلاح الدين صاحب       | <sup>*</sup> حقوق وفرائض       |
| قارى جميل الرحمٰن صاحب      | مثالی دلهن                     |
| مولا نامحما قبال قريثي صاحب | خوشگواراز دواجی زندگی          |
| عكاشه عبدالمنان الطبي صاحب  | تحفه از دواح                   |
|                             | مختلف اخبارات ورسائل کے کٹ پیس |





### دیگرشهرول میں بیت العلوم کے اسٹاکسٹ

| ﴿راولپنڈی﴾                            | ﴿ کراچی ﴾                               | <b>€</b> ∪CL <b>}</b>                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| الخليل ببلشنك ماؤس رادليندى           | ادارة الاثور بنوري ناؤن كرايي           | بخارى اكيدمي مهربان كالونى متان         |
| ﴿اللام آباد                           | بيت القلم كلثن اقبال كراجي              | كتب خانه مجيديه بيرون بوهر كيث ملتان    |
| مستربكس سير ماركيث اسلام آباد         | كتب خانه مظهري كلشن ا قبال كراجي        | بيكن بكس فككشت كالوني ملتان             |
| المعود وبمس F-8 مركز اسلام آباد       | دارالقرآن اردوبازار کراچی               | كتاب محرصن آركيذ ملتان                  |
| سعيد بك بينك F-7 مركز اسلام آباد      | مرکز القرآن ارده بازار کراچی            | فاروتى كتب خانه بيرون يوهز كيث ملتان    |
| پیر بک سنشرآ بیاره مارکیث اسلام آباد  | عبای کتب خاندار دوباز ارکراچی           | اسلامی کتب خانه بیرون بوهز کیث ملتان    |
| ﴿پاور ﴾                               | ادارة الانوار بنوري ٹاؤن کرا چي         | دار فحديث بيرون يوهر كيث ملكان          |
| بونيورى بك ۋ پونيېر بازار پشادر       | على كتاب كعراردوبازاركراجي              | ﴿ ڈیرہ غازی خان ﴾                       |
| مكتبه سرحد خيبر بازار پثاور           | <b>﴿</b> کوئٹہ <b>﴾</b>                 | مكتبه ذكريا بلاك نمبر والزيره غازي خان  |
| لندن بك سميني مدر بازار پياور         | مکتبه رشید بیرس کی روذ کوئٹ             | ﴿ بہاول پور ﴾                           |
| ﴿سيالكوث ﴾                            | ﴿ سر گودها ﴾                            | كتابستان شاى بازار بهاولپور             |
| بنکش بک ڈیواردوبازارسالکوٹ            | اسلامی کتب خانه پیولوں دالی کل سر کودها | بیت الکتب سرائیکی چوک بهاو پور          |
| ﴿ اكوڑہ ختك ﴾                         | ﴿ گوجرانوالہ ﴾                          | <b>€</b> 20<                            |
| مكتبه علميه اكوز وخنك                 | والى كتاب كمرارده بازار كوجرانواله      | كتاب مركز فرئيرر وذعمر                  |
| مكتبه رجميه اكوزه خنك                 | مكتبه نعمانيه اردوبازار كوجرانواله      | ﴿حيدرآ باد﴾                             |
| ﴿ فِصِلْ آباد ﴾                       | ﴿راولپنڈی﴾                              | بيت القرآن مچونی می حيدرآ باد           |
| مكتبة العار في ستياندوو فيمل آباد     | كتب خاندرشيد بيرابد بازارراولپندى       | حاجى الداد الله اكيدى جيل روز حيدرة باد |
| ملك سنز كارخانه بازار فيعل آباد       | فيڈرللاء ہاؤس چاندنی چوک راولپنڈی       | امدادالغرباءكورث روذ حيدرآباد           |
| مكتبدا ولحديث اين بور بازار فيعل آباد | اسلامی كتاب كهرخيابان مرسيدراد لينذي    | بعثانى بك ۋىوكورى روۋ حيدرة باد         |
| اقراء بك ۋېواين بور بازار نيمل آباد   | بك منشر٣٦ حيدرر وذراو لپندى             | <b>€</b> ∠1,5,♦                         |
| مكتبه قاسميه الين يور بازار فيعل آباد | على بك ثاپ ا قبال دو در اوليندى         | ويلكم بك بورث اردوبازار كراچي           |